

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الصَّلواةُ وَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ

سلسلىمقت اشاعت: 124

نام كتاب : حق وباطل كافرق

مصنف : مافظ ملت حضرت علامه مولانا

عبدالعزيز مبارك يورى عليه الرحمه

« فنامت : 40 مفحات

تعداد : 2000

س اشاعت : اگست 2004ء

公分方に公公

# جمعیت اشاعت اهلستت

نورمسجد، كاغذى بإزار، ميشها در، كراچي \_فون: 2439799

### عرض مصنف

پارے بھائیو! دُنیا چندروزہ ہے اسکی راحت ومصیب سب فناہونے والی ہے یہاں کی دوتی اور دشمنی ختم ہونے والی ہے دُنیا ہے طبے جانے کے بعد بڑے سے بڑار فیق و شفیق بھی کام آنے والانہیں بعدم نے کے صرف خدا ﷺ اوراس کے رسول حضور سیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن كام آف والع بين سفرة خرت كي بهلي منزل قبر باس میں منکر تکیرآ کرسوال کرتے ہیں کہ تیرار بکون ہے؟ اور تیرادین کیا ہے؟ ای کے ساتھ بی كريم رؤف رجيم حضور صلى الله عليه واله وسلم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معلق مردے سے دریافت کرتے ہیں ماتقول فی هذا الرجل یعی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بوچھتے ہیں کہان کی شان میں کیا کہتا ہے اگراس شخص کو نی گریم علیہ الصلاة والتسليم عقيدت ومحبت عقوجواب ديتاب كدية وبمارع أقامولي الله ك محبوب حضور محدرسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبي ان يرتو بهاري عزّت وآبر و جان و مال سب قربان، اس شخص کیلئے نجات ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے ذرہ برابر کدورت ب، دل میں آپ کی عزت ومحبت نہیں ہے، جواب نہیں دے سکے گا۔ یہی کہ یکا میں نہیں جانتا لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھااس پر تخت عذاب اور ذکت کی مار (۱) ہے العیاذ باللہ تعالے۔ معلوم ہوا کہ حضورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت مدار ایمان و مدار نجات (۲) ہے مگر بدتو ہر سلمان بڑے زورے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے خبت رکھتے ہیں آ کی عظمت ہمارے دل میں بے لیکن ہر دعوے کیلنے ولیل جا سے اور ہر کا میابی کے لئے امتحان ہوتا ہے نبی کر میم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت کا دعوی کرنے والوں کا

<sup>(</sup>۱) رسوائی بی رسوائی

<sup>(</sup>٢) يعنى ايمان ونجات كانحصار حضور صلى الله عليه والدوسلم كى محبت يرب-

بامتحان بجن لوگول نے نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کی شان اقدی میں گتا خیال اور بے ادبیاں کی ہیں ان سے اپناتعلق قطع کرلیں ایسے لوگوں سے نفرت اور بیزاری ظاہر کریں اگر جے۔ وہ ماں باب اور اولا دہی کیوں نہ ہوں۔ بڑے سے بڑے مولانا پیر واستاد ہی کیوں نہ ہوں کیکن جب أنہوں نے حضور صلی الله علیه والہ وسلم کی شان میں بے اد فی کی تو ایمان والے کا ان ہے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص ان کی ہے ادبیوں پر مطلع ہوجانے کے بعد پھر بھی ان کی عز تان کا حرام کرے اور اپنی رشتہ داری یا اٹکی شخصیت اور مولویت کے لحاظ سے نفرت وبيزاري ظاہرنه كرے وہ خض اس امتحان ميں نا كامياب ہے اس خفس كوحقيقة حضور صلى الشعليه والبوسلم كم محبة نبين صرف زباني دعوى ہے اگر حضور صلى الشعليه واله وسلم كي محبت اور آپ کی کی عظمت ہوتی تو ایسے لوگوں کی عزت وعظمت ،ان سے میل و محبت کے کیامعنی ؟ خوب یا در کھو پیراوراستاد، مولوی اور عالم کی جوعزت و وقعت کی جاتی ہے اس کی محض یہی وجہ ہے کہ وہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے تعلق اور نسبت رکھنے والا ہے مگر جب اس نے حضور صلی الله علیه والدوسلم بی کی شان میں بے ادبی اور گتاخی کی پھراس کی کیسی عزد؟ اور اس سے کیساتعلق اس نے تو خودحضور صلی الله علیه واله وسلم ے اپناتعلق قطع کرایا پھر مسلمان اس سے ایناتعلق کیونکر باقی رکھے گا۔

اے مسلمان تیرافرض ہے کہ اپنے آتا و مولامحبوب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت وعظمت پر مر مٹے انکی محبت میں اپناجان و مال عزت و آبر وقربان کرنے کو اپنا ایمانی فرض سمجھے اور ان کے چاہئے والوں سے مخبت ان کے دشمنوں سے عداوت لازی اور ضروری جانے ۔غور کرکسی کے باپ کوگالی دیجائے اور بیٹے کوئن کر حرارت نہ آئے (۱) تو وہ سمجھے معنی میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ای طرح اگر نبی کی شان میں گتاخی ہواور امتی سُن کر خاموش میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں ای طرح اگر نبی کی شان میں گتاخی ہواور امتی سُن کر خاموش

ہوجائے اس گتاخ سے نفرت و بیزاری طاہر نہ کرے تو بیا متی بھی یقینا سیح معنی میں اُمتی نہیں بلکہ ایک زبانی دعوی کرتا ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں اس رسالہ میں بعض لوگوں کے اقوال گتا خانہ ضمناً آ گئے ہیں مسلمان شخنڈے دل سے پڑھیں اور فیصلہ کریں اور اپنی صدافت ایمانی کے ساتھ انصاف کریں کہ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو کیا تعلق رکھنا چاہیئے ۔ بلارعایت اور بغیر طرفداری کے کہنا اور یہ بات بھی یا در کھنا کہ اگر کسی کی شخصیت و مولویت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی رعایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مقابلہ ہے نبی کے مقابلہ میں گتاخ کی طرفداری اور رعایت تمہارے کا منہیں آ سکتی۔

وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين -(١)

بجبر (العزيز خادم الطلب مدرسداشر فيهمصباح العلوم مباركيورضلع اعظم كره

<sup>(</sup>۱) اوراللہ ﷺ ایٹی تخلوق میں سب سے بہتر ہمارے سردار محرصلی اللہ علیے والدوسلم پر رحمت بھیجے اوران کی آل پر اور تمام صحابہ کرام علیم الرضوان پر،اے تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کرمہریان۔

نَحُمَدُه ونُصَلِّي عَلَىٰ حَبِيبة الكرِيْمُ ط مرسلداز ملاعبدالمجيد پيش امام جامع مجد ، عَيم عبدالمجيد ، حافظ عبدالمجيد ، محد صديق مُبرداد ، نذيراحد چودهري ساكن قصبه بهوجپورضلع مراد آباد-

کرم و معظم جناب مولوی صاحب زاد کرمنہ (۱) اسلام علیکم ورحمة اللہ ہم لوگ اب

تک علماء دیو بند کے متعلق یمی سُنا کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے پابنہ شریعت متبع سُنت (۲)

متبی پر ہیز گار ہیں شرک و بدعت سے خود بھی بہت خت اجتناب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی
شرک و بدعت سے بچانے کے لئے تبلیغ و ہدایت کرتے ہیں نیز ان کے ظاہری طرز عمل سے
بھی ان کا تقدیں (۳) معلوم ہوتا ہے اپ وعظوں اور تقریروں میں نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کی تعریف بھی کرتے ہیں ان سب باتوں سے پتہ چاتا ہے کہ علمائے دیو بند بڑے
والتسلیم کی تعریف بھی کرتے ہیں ان سب باتوں سے پتہ چاتا ہے کہ علمائے دیو بند بڑے خوش عقیدہ (۴) نہایت متبع سُنت عامل شریعت اور حضور محرصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے شیدائی اور فندور کی اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں۔

مگرزید کہتا ہے کہ علماء دیوبند کی بیسب با تیں نمائش ہیں ان کا ظاہر کی طرز ممل جیسا مجھی ہولیکن ان کے عقا کد ضرور خلاف تق اور خلاف شرع اور مجمد ہن عبد الوہا بنجد کی (۵) سے ملتے جلتے ہیں وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعریف محض اس لئے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کواپئی طرف متوجد رکھیں مسلمانوں میں اپنااعز از واقتد ارقائم کریں ورنہ حقیقت میں

<sup>(</sup>۱) الله تعالى ان كى بزرگى مين اضافه فرمائے (۲) سنت بِمُل كرنے والے۔

<sup>(</sup>۳) ہزرگی (۳) اچھے عقیدہ والے (۵) ہیدوها فی فرقے کا بانی تھا۔ جس نے تمام عرب خصوصا مکہ اور مدینہ بلس شدید فتنے پھیلائے علماء کرام کو آل کیا صحابہ کرام، ائمہ، علماء و شہداء کیم الرضوان کی قبریں کھود ڈالیس ۔ روضہ سرکار صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نام صنم اکبر یعنی برحمب رکھا (معاذ اللہ )۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خارجی بتایا۔ ( مختص از بہار شریعت حصہ اول ایمان و کفر کا بیان )

ان کو نی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم ہے محبت ہرگز نہیں علماء دیو بند نے تو نبی کریم صلی الله عليه واله وملم كي شان اقدس ميں بخت گـتا خياں كى جن اپنى كتابوں ميں حضورصلى الله عليه واليه وسلم کیلئے کچھنا مناسب الفاظ استعمال کئے ہیں چنانجے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم کو یا گلوں چانوروں کے علم سے تشبید دی نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم کوشیطان مردود کے علم سے کم بتایا ہے اُمتی کے نبی ہے عمل میں بڑھ جانے کے قائل ہیں ای تتم کے ان کے بہت ہے اقوال انہیں کی کتابوں میں موجود ہیں جن کا کفر ہونا آفتاب کی طرح روثن ہے اگران کو واقعی نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے محبت ہوتی تو ایسی گندی عیارتیں اپنی کتابوں میں ہرگز نہیں لکھتے اور اگر غلطی ہے ایسا ہوا بھی تھا تو تو بہر لیتے گرنہ تو یہ کی ۔ نہ وہ گندی عبارتیں اپنی كابوں سے دوركيں \_ بلكه مدتوں سے جھاپ جھاپ كراشاعت كررہے ہيں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا پیظاہری طرزعمل اور اینے وعظوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعریف کرنامحض نمائشی اور کسی غرض برمنی ہے اگر حقیقی محبت ہوتی تو ایسی کتابوں کو بجائے چھیوانے اور اشاعت کرنے کے جلادیتے اور تو یہ کر لیتے زید کے اس بیان سے ہمیں سخت حیرت اور نہایت تعجب ہے۔ہم علماء دیوبند کے ظاہری نقدس کود مکھتے ہیں اور انکی باتیں سنتے ہیں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں اپنی کتابوں میں ہرگر نہیں لکھ سکتے مگر زید باوجود معتبراو۔ دیانت دار ہونے کے کہتا ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اگر وہ علماء دیو بند کی کتابوں میں نہ ہوں تو میں سخت مجرم اورانتہا کی سز ا کامستحق بلکہان با توں کوغلط ثابت کروینے پریانچ سو رویہ انعام دینے کاحتی وعدہ کرتاہے ،لہذااس کوبھی جھوٹانہیں کہا جاسکتا زیدنے جوجو باتیں علماء دیوبند کے متعلق بیان کی ہیں اگروہ واقعی ان کی کتابوں میں ہیں تو ہم لوگ ضروران سے قطع تعلق رکھیں گے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس بات پر آ مادہ کریں گے اور اگر زید کا پیہ بیان غلط ہے اور یہ باتیں علیاء دیو بندکی کتابوں میں نہیں تو زید کو برادری اور پنجایت (۱) کی (1) ملاح ومشوره كى كميثى روے بخت سزادیں گے اور اس کے وعدہ کے مطابق یانچ سوروپیہ بھی وصول کریں گے لہذا اسی تحقیق کے لئے زید کے بیان سے تمیں روس موال قائم کر کے حاضر خدمت کرتے ہیں امیدے کہ ہرسوال کا جواب نمبر وارعلاء و بوبند ہی کی کتابوں کے حوالہ سے عام فہم تحریر فرمایا جائے تا کہ سلمان برآسانی سمجھ رسیح نتیجہ پر بہنچ سکیں

حامدا للهرب العلمين ومصليا على حبيبه سيد المرسلين (١) مرمان بندہ و عکیم و رَخمهٔ الله آپ حضرات کا مرسله خط جو زید کے بیان اور تمیں روس سوالات پرمشمل ہے وصول ہوا۔حسب فر مائش ہرسوال کا جواب علماء دیو بند ہی کےمعتبر اقوال من ویتا ہوں اور ہزایک کا حوالہ نمبر وارانہیں کی کتابوں سے درج کرتا ہوں لیکن پہلے اجمالاً ا تنابتا وول كرزيد كابيان بالكل صحح بواقعي علمائے ديوبندكى كتابوں ميں ايے بہت ہے اقوال ہیں جن سے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو بین ثابت ہے ان میں ہے بعض عبارتیں جوابات کے حوالوں میں بھی آئیں گی۔ جو اس جوت کے لئے کافی میں مولی تعالى مسلمانوں کوتو فیق دے کہ وہ اپنے نبی حضور سیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی عزت وعظمت کو پہچا نیں اور ستج ول سے ان کی تعظیم وتو قیر کریں۔

وَما توفيقي الابالله وهوحسبي ونعم الوكيل-(٢)

<sup>(</sup>۱) تمام جہانوں کے پروردگار کی تعریف کرتے اوراس کے حبیب صلی الشعلیہ والدوسلم پر جوتمام نبوں کے سردار ہیں ورود يرفي جو ي (مين إني كفتكوكا آغاز كرتا بول) (٢) توفق توصرف الله تعالى كاطرف يح يحدي في اوروه كياى بهتر كارساز ب-

سوال نمبرا کیاعلاء دیوبند کے زویک خدا کے سواکوئی اور بھی مربی خلائق (۱) ہے اگران کے عقیدہ میں سوائے خدا کے کوئی دوسرا بھی مربی خلائق ہے تو وہ کون ہے۔ جواب ہاں علماء دیوبند کے نزویک مولوی رشیدا حمرصاحب گنگوہی مربی خلائق ہیں جیسا کہ مولوی محمود حسن صاحب صدر مدرس مدرسد یوبند فرماتے ہیں

حواله مرثيه(٢) رشيداحد مصنفه مولوي محمود حسن صفحة ١١١ يرب

خداانکام بی وہ مربی تھے خلائق کے مرے مولام سے ہادی تھے بیٹک بیٹی آئی متعید۔ اس شعر میں مولوی محمود حسن صاحب نے مولوی رشید احمد صاحب کومر بی خلائق لکھا ہے جورب العالمین نہیں لائے بیہ جورب العالمین نہیں لائے بیہ بیشوائے ویو بند کی عقیدت مندی کتنے کھلے فظوں میں اپنے پیرکوساری مخلوق کا پالنے والا کہہ رہے ہیں واقعی پیر پرسی ای کا نام ہے

سوال نمبرا۔ وہ میجا (۳) کون ہے جس نے مرد ہے بھی جلائے اور زندوں کو بھی مرنے سے بچالیا؟ کیاعلائے دیوبند میں کوئی ایسامسیحا ہوا ہے؟

جواب بہاں وہ مسیحا اہل دیو بند کے نز دیک مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں چنانچے مولوی دیو بندی کی شان ارشاد فرماتے ہیں اور پکار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواپنے پیر کی مسیحائی (۴) دکھاتے ہیں۔ حوالہ۔ مرشیہ رشید احمد مصنفہ کھود حسن صفحہ ۳۳

<sup>(</sup>١) تمام مخلوق كى پرورش كرنے والا

<sup>(</sup>٢) وفظم جس مين مرف واف كاوصاف بيان ك تح يول-

<sup>(</sup>٣) حضرت عيسى عليه الملام كالقب جولطور عجز ومروع كوزند وكروية تق-

<sup>(</sup>١٨) مفرت يسى عليه السلام ع مجز عوالى طاقت حيات بخشأ-

مر دوں کوزندہ کیازندوں کوم نے نددیا اس سیجائی کودیکھیں ذری (۱) ابن مریم میں یہ دو اقعی دیو بندیوں کے زدیک مولوی رشیداحمد صاحب کی مسیحائی حضرت عیسی علیہ السلام سے بہت بڑھ گئی کیوں کہ جو کام عیسے علیہ السلام بھی نہ کر سکے وہ مولوی رشیداحمد صاحب نے کرکے دکھا دیا۔ مردے جلانے میں تو برابر ہی تھے گرزندوں کوموت سے بچالیا۔ اس میں ضرور عیسیٰ علیہ السلام کوان کی مسیحائی دکھائی جاتی ہے مردو میسیٰ علیہ السلام کوان کی مسیحائی دکھائی جاتی ہے اگر مولوی ریشداحمد صاحب کی مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھی ہوئی نہ جانے تو بین ہوگئی نہ جانے تو بین ہے کہ اس مسیحائی کودیکھیں ذراابن مریم۔

مبلمانو!انصاف کروکیااس میں حضرت عیسیٰ علیالسلام کی تو بین نہیں ہے۔ ہے اور

مرور ے۔

سوال ٹمبر ۳۔ کیاکسی انسان کے کالے کالے بندے بھی یوسف ثانی ہیں علاء دیو بند کے معتبر اتوال سے جواب دیجئے۔

جواب مولوی رشیداحدصاحب کے کالے کالے بندے یوسف ثانی ہیں چنانچان کے خلیفہ مولوی محمود حسن دیوبندی فرماتے ہیں۔

والدمر شدرشداحمصاحب صفحاا

قبولیت اے کتے ہیں مقبول ایے ہوتے ہیں عبید (۲) نود کا مکے لقب بے اوسف ثانی

<sup>(</sup>۱) اہل زبان حضرات ذراد یو بندیوں کی اُردوملا خطر ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کے علائے دیو بند کی زبان ذاتی کا بیعالم ہے۔ اور حوصلہ ہے سرکاردو جہان عالم ہا یکون و ما کان علیفے کواردو زبان سکھانے کا۔العیاذ بالشتعالی (۲)۔ عبید جمع ہے عبد کی۔ عبد کامعنی بندہ۔ مؤ دجع ہے آئو ڈکی۔ اُسؤ ڈکامعنی کالا عبید کؤ د کامعنی کالے کالے بندے اس مصرعہ کاتر جمہ یہ ہے ان کے یعنی رشید احمد گنگوہی کے کالے بندوں کالقب یوسف ٹانی تھاوہ کون کون لوگ تھے ان کا لے اس امرے کہ گنگوہی صاحب کے جن کالے کالے بندوں کالقب یوسف ٹانی تھاوہ کون کون لوگ تھے ان کا لے

تنبیہ یکیا خوب کہا۔ خدائے تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کے حسین وجیل بندہ یوسف علیہ السلام ہیں عگر مولوی رشید احمد صاحب کے کالے کالے ہی بندے یوسف ثانی بنادیے گورے گورے گورے سندوں کا کیا ٹھے کا اواقعی مقبولیت ای کانام ہے۔ مسلمانو! غور کرو گے تو معلوم ہوجائے گاس بندوں کا کیا ٹھے کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم دونوں پر ہاتھ صاف (۱) کی بی شعر میں خدا کھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم دونوں پر ہاتھ صاف (۱)

سوال فمبر ۱۳ علائے دیوبند کے زوکی بانی اسلام کا ٹانی کون ہے؟ جواب علائے دیو بند سولوی رشید احمد صاحب کو بانی اسلام (خدا) کا ٹانی جانتے ہیں جیسا کہ مولوی محمود حسن صاحب نے لکھا ہے۔ حوالہ۔مرثید رشید احمد صفحہ ۲۔

ریان پرائل ہوا(۲) کی ہے کیوں اُغل خبل (۳) شایدا تھا عالم سے کوئی بانی واسلام کا ٹانی سوال خبر ۵۔ کیا عارف لوگ کعبشریف میں بہتج کرکسی دوسری جگہ کو تلاش کیا کرتے ہیں وہ کونی جگہ ہے۔ کیا علائے ویو بندنے کوئی ایسی جگہ بتائی ہے؟

جواب - ہاں عارف لوگ (٣) کعبہ معظمہ جا کرگنگوہ (۵) تلاش کیا کرتے ہیں جیسا کہ مولوی محمود حسن صاحب دیو بندی فرماتے ہیں -

والدم شدنشداه صفيها

وہ نام کیا تھا گہاں رہتے تھے وہ بندگان گنگوں کس کی صحبت جس رہنے کی برکت سے کالے ہو گئے تھے کہنا ہے کہ
و کی بندی خدیب جس جب عبدالنبی نام رکھنا شرک و کفر ہے جیسا کہ جنتی زیور حصداول منحوص جس مولوی اشرف علی
تھانوی نے کلھائے تو بچر عبداللکو جی کہنا کیوں کرجا مزہے جیسا کہ مولوی محود جس و لیے بندی نے اس مصرعہ جس کہا ہے
تھانوی نے کلھائے تو بحر عبداللکو جی کہنا کہوں کرجا مزہے جیسا کہ مولوی محود جس و بندی نے اس مصرعہ جس کہا ہے
تھانوی نے کلھائے کہ یوں کو تو صرف مسلمانوں کے بیاد ہے نجی سیدعالم علی ہے اس کے مالانہ اس کے بیاد ہے نوب کا میانی سے العمان کو دولوں کی گھانے کے الحقوں کورنگ لیا(۲) نیک لوگ (۳) جی و دیگار
(۱) اللہ دیلوں (۵) انڈیا کا ایک علاقہ

## بھرے متے تعبیل بھی پوچھے گنگوہ کارات جور کھتے اپ سینول میں تھے ذوق و شوق عرفانی

متعیبہ۔ کعبہ معظمہ جو بیت اللہ خانہ خداہاں میں پہنچ کر بھی گنگوہ کی ہی دھن گئی ہوئی ہاسے دیو بندی عرفان کا نشہا ورگنگوہی معرفت کا خمار نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے۔ سوال نمبر لا۔ دونوں جہان کی حاجتیں کس سے مآتگیں ۔ روحانی جسمانی حاجوں کا قبلہ کون ہے؟ دیو بندی ندجب پر جواب دیا جائے۔

جواب \_ روحانی اورجسمانی سب حاجتوں کا قبلہ و بو بندی مولوی کے نز دیکے مولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی ہیں \_ ساری حاجتیں انہیں سے طلب کرنا چاہئے ان کے سواکوئی حاجت روا خہیں جیسا کہ مولوی محمود حسن صاحب و بو بندی فرماتے ہیں۔ دیکھو۔

حوالدم شدرشدا حرصني ال

حوائے (۱) دین دو نیا کے کہاں ہے کی ہم یارب گیاہ ہو اقبلہ حاجات روحانی وجسمانی
فائدہ: مولوی رشید احمد صاحب نے غیر اللہ سے عدد ما تکنے کوشرک بتایا ہے۔ قاوی رشید سے
حقہ سوم صفحہ الا پر ہے سوغیر اللہ سے مدد ما نگنا اگر چہولی ہو یا نبی شرک ہے اور مولوی محمود حسن
صاحب دونوں جہاں کی حاجتیں آئیس سے ما نگ رہے ہیں قبلہ حاجات آئیس کو کہدر ہے ہیں
لبذا فاؤ سے دشید یہ کہ تھم سے مولوی محمود حسن صاحب مشرک ہوئے اور اگر مولوی محمود حسن
صاحب کو مُو حَد کہا جائے تو مولوی رشید احمد صاحب کو ضرور خدا کہنا پڑے گا۔ بولوکیا کہتے ہو؟
صوال نم برے مارے جہاں کا مخدوم (۲) کون ہے اور سارا عالم کس کی اطاعت کرتا ہے۔ علاء و یہ بند کے ذہب پر جواب دیا جائے۔

جواب بسارے عالم مے مخدوم و ہو بند ہوں کے نزویک مولوی رشید احمد صاحب کنکو ہی ہیں

<sup>(</sup>۱) عاجت كى جمع فروريات (۲) بزرگ آتا-جس كى خدمت كى جائے۔

110 اور ساراعالم انہیں کی اطاعت کرتا ہے حوالہ ملاحظہ ہو۔
حوالہ مرشہ رشیدا حرمصنفہ مولوی محمود حسن صاحب کے پہلے ہی صفحہ یہ ہے۔
مخد وم الکل مطاع العالم جناب مولانا رشیدا حمد صاحب گنگوہ ی ۔
سوال نمبر ۸ ۔ وہ کون حاکم ہے جس کا کوئی بھی تھم علائے ویو بند کے تزویک نہیں سکتا اور اس
کا ہر تھم قضائے میرم (۱) ہے۔

جواب۔ ایسے حاکم تو صرف مولوی رشید احمد صاحب ہی جی ان کا کوئی بھم بھی نہیں ملا اس لئے۔ کدان کا ہر محم قضائے مبرم کی تکوار ہے۔ حوالہ۔ مرشید احمد صفحہ اس

ندرکاپر ندرکاپر ندرکاپر ندرکاپر ندرکا - اس کاجو تھم تھا، تھاسیف قضائے نمبر م فاکدہ ۔ واقعی کوئی تھم نہیں ٹلا۔ اور ٹلٹا کیسے مر بی خلائق تھے کوئی نداق تھے اور عقید تمند لوگوں نے کسی تھم کو ٹلنے بھی نہ دیا اس سے زیادہ عقید تمندی اور کیا ہوگی کہ جب مولوی رشید احمد صاحب نے کؤے کھانے کا تھم دیا تو علائے دیو بندنے سے بچھ کہ کہ مر بی خلائق کا تھم ہے آ تھے بند کر کے تسلیم کر لیا اور کؤے کھانے گئے۔

سوال نمبر ۹ \_ وہ کون ہے جس کی غلای کا داغ دیو بندی ند جب میں مسلمانی کا تمغه (۲) ہے۔ جواب \_ وہ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں ۔ انہیں کی غلامی مسلمانی کا تمغہ ہے چنانچیہ مولوی محمود حسن صاحب فرماتے ہیں۔

والدم تدرثيدالاصي

ز ماند نے دیا اسلام کوداغ آسکی فرفت کا کہ تھاداغ غلامی جس کاتمنائے مسلمانی سعیب مولوی رشید احمد صاحب کی غلامی کا داغ جب مسلمانی کا تمعہ ہوا تو جوان کا غلام بناای

<sup>(</sup>۱)جسکی تبدیلی ناممکن ہو۔تقدیر کی ایک قتم (۲)سند

کو پیتمغہ ملااور جس نے انگی غلامی نہ کی اس تمغہ سے مجروم رہا۔ لہذا دیو بندی یا تو تمام صحابہ و تابعین واکریا علامین کو مولوی رشیدا حمد صاحب کا غلام مانتے ہوں گے یاان تمام مقبولان خدا کو مسلمانی کے تمغے سے خالی جانتے ہیں۔

سوال نمبر ۱- کیا کوئی ایسانخص بھی ہوا ہے جوا کیلا ہی صدیق اور فاروق دونوں ہو۔ جواب ۔ ہاں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی صدیق اور فاروق دونوں تھے چنانچے مولوی محمود حسن صاحب ان کی شان میں تحریر فرماتے ہیں۔

والدم شدرشيدا هم في ١١

وہ تقصد اللہ اور فاروق پھر کہنے عب کیا ہے شہادت نے تبجد میں قدم بوی کی گر شانی

### فائده

ان دی سوالوں کے جوابات مولوی محمود حسن صاحب صدر مدری مدرسد دیو بندگی کتاب مرشد رشید اسمد کے حوالہ ہے لکھے ہیں۔ایک جوالہ بھی غلط ثابت کردینے پر شلغ پانچ سورو پیدا نعام مسلمانو اور راتعصب اور ہے دھری کو چھوڑ کر غورے پر معواور نظر انصاف ہے دیکھوٹو حق و باطل مانی اور بدعتی کون ہے دیکھوٹو حق و باطل آفاب ہے زیادہ روشن ہوجائے گا۔ معلوم ہوجائے گا کہ شرک اور بدعتی کون ہے دیکھوعلائے دیو بند اپنے پیروں کو مربی خلائق مانے ہیں ''بانی دیو بند اپنے پیروں کو مربی خلائق مانے ہیں ''بانی اسلام کا ٹانی ''جانے ہیں۔ یعنی ووسرا خدا'' مسیحائی ہیں حضرت پیسی علیہ السلام ہے بر حصات میں ''کھیہ ہیں بینچ کر بھی پیری کا ''در گھٹلوہ'' ہماش کررتے ہیں'' بلتخصیص سارے جہان کو ان کا خادم اور مطبع جانے ہیں ان کی حکومت مثل خدا مانے ہیں'' اپنے پیرکی غلامی کو صلمانی کا عموم ہوجائے ہیں'' مسلمانو اللہ افساف کر واور بچ تی بتا وَ اور بلارعایت کہو کہ جولوگ اپنے ہیروں سے ایسی وہوں سے ایسی عقیدہ رکھے ہیں وہوں برست یا ہیر پر ست ، مُوحَد (۱) ہیں یا مشرک۔

<sup>(</sup>۱) الله تعالى كوايك مانے والے

موال نمبراا۔ کیا رحمۃ للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ہیں یا علمائے ویو بند کے نزویک امنی کو بھی رحمۃ للعالمین کہہ سکتے ہیں۔

جواب رحمة للعالمين حضور صلى الشه عليه واله وسلم كى صفت مخصوص نہيں بلكه علما ء ريا عين (1) كوجھى رحمة للعالمين كينا جائز ہے چنانچه علماء ديوبتد كے پينيوا مولوى رشيد احمد صاحب اپنے فيّاوے الليم الله من ترفر مائے ہيں، ملاحظه ہو۔

''رحمة اللعالمين' صفت خاصه رسول صلى القدعلية والهوسلم كي تبيس به بلكه ويكرا ولياء وانبياء اور علم علمائة رياتين مجي موجب رحمت عالم هوتے بين اگر چه جناب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سب بين اعلیٰ بين \_ لهذا اگر دوسرے براس لفظ كو بتاويل بول و يوے تو جائز ہے فقط بنده رشد احر كنگوى عنه -

فائدہ: علائے دیو بند کے زویک چونکہ ولوی رشیدا حصاحب عالم ربانی ہیں اوران کا تھم

ہے کہ عالم ربانی کورحمة للعالمین کہنا درست ہے لہذا علائے ویو بند کے زو یک مولوی رشیدا حمد
رحمة للعالمین ہوئے ای لئے مولوی رشیدا حمد صاحب نے اپنی رحمت کے بہت ہے جلوے
وکھائے جن ہیں ہے ایک خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ آپ نے کو اکھائے پر
اواب مقر رکردیا ہے ، یہ بے بیسہ اور یغیروام ، مفت کا سیاہ مرغ مولوی رشیدا حمد صاحب نے
طال فرما کر اس کے کھانے والے کے لئے تواب بھی مقرر کردیا ہے اس سے زیادہ
دیو بندیوں کے لئے اور کیا رحمت ہوگی کہ بیسہ لگے نہ کوڑی مفت ہی ہیں سالن کا سالن اور

سوال نمبر ۱۲ علمائے ویو بند کے نز دیک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرثیہ لکھنا کیسا ہے۔ جواب کھنا تو در کنار ۔ اگر لکھا ہوا بھی ٹل جائے تو جلاد بنایا نرمین میں دُن کردینا ضروری ہے حوالہ ملاحظہ ہو۔ حوالہ ۔ فرآوی رشید یہ حصہ سوم صفحہ ۱۰۰۔ سوال مرثیہ جوتعزیہ وغیرہ پی شہیدان کر بلا کے بڑھتے ہیں اگر کمی شخص کے پاس ہوں،وہ دور کرنا جا ہے توان کا جلا دینامناسب ہے یافروخت کردینا۔ فقط

الجواب ان كاجلانا وينايا زين من فن كروينا ضروري ب- فقط

ستييه : مسلما نوا دُراغور كرواما مسين رضي الله نعالے عنه كے مرثيه كونو جلانا اور زيين ميں دُن کرنا ضروری ہے محر خود مولوی رشید احمد صاحب کا مرثیہ لکھنا ورست ہے۔

سوال ٹمبر اے علائے ویویند کا مرثبہ لکھٹا کیبا ہے اور اگر لکھا ہوا مل جائے تو شہیدان کر بلا کے مر ہے کی طرح اسکو بھی جلا دینا اور زمین میں دفن کر ناضروری ہے پانہیں۔

جواب \_علماء و یو بند کا مرشه لکصنا بلا کرا ہت جا تز و درست ہے شہیدان کر بلا رضی اللہ تعالی عشم كريدكي طرح اس كوجلا وينازين ين في وفن كرنانيس جايع؟

حوالہ \_ کیونکہ دیویندیوں کے پیشوا(۱) مولوی محمود حسن صاحب نے بیر مولوی رشید احمد صاحب کا مرشہ کھھا اور جھاب کرشائع کیا۔ مدت درازے ہزاروں کی تعداد میں چھپ کر فروخت ہور ہا ہے اور آج محک کی ویوبٹدی مولوی نے رشید احمد کے مرشہ کوجلانے یاز مین میں وفن کرنے کا فتو کی شائع نہیں کیا ۔ للبڈا ثابت ہوا دیو بندیوں کے نز دیک علمائے و ابو بند کا مرثيه لكھنا بلاكرا ہت ورست اور جائز ہے شہيدان كر بلاكے مرعيے كى طرح اس كوجلانے يا وثن كردية كاعكم نبيل عقيدت مندى اى كانام ب-

سوال نمبر ۱۴ ۔ ماہ محرم میں ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحیح روایت کے ساتھ بیان کرنا سبیل لگانا چندہ سبیل میں وینا۔شربت یا دودھ بچوں کو بلانا درست ہے یانہیں دیو بندی لدب مي ان سب باتون كاكيا حكم ب-

جواب ۔ مجمح روایت کے ساتھ بھی محرم میں ذکر شہادت حسین رضی اللہ تغالی عنہ ذکر کرنا

و یو بندی فدیب پی حرام ہے جیل لگانا، چندہ سبیل پی وینا، بچوں کودودہ پلانا سب حرام ہے جیسا کہ مولوی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں فقاد کی رشید بید صدسوم صفح سماا۔

تنبیہ ۔ مسلمانو او ارغور سے سنویہ تو سب حرام ایم مہولی و یوالی (۱) کوجو کفار کے آتش پرتی کے دان ہیں وہ ان کی خوشی میں جو چڑیں مسلمانوں کے یہاں بجیجیں وہ سب درست ہے۔ملاحظہ ہو

موال نمبر ۱۵ مر ہندو اپنے تہوار ہولی یا دیوالی (۲) وغیرہ ش پوری یا اور کچھ کھانا بطور تخفہ مسلمانوں کودیں تو اس کالینا اور کھانا درست ہے یا محرم کے شربت اور دودھ وغیرہ کی طرح علمائے دیوبند کے زدیک می بھی حرام ہے نہ

جواب ۔ ہولی اور دیوالی کا پی تحقہ ہندؤں سے لیما اور اس کا کمانا ورست ہے محرم کے شریت اور دودھ کی طرح علائے دیو بند کے نزویک بیترام نہیں ۔ فقاوی رشید سے میں اس کو درست لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

حواله \_ فتأوي رشيديه حصه ووم صفحه ۵ + ۱ ، مسئله جندو تهوار هولی یا د بوالی میں اپنے اُستاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں (۳) یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحقہ جیجتے ہیں ان چیز وں کالیتا اور کھانا اُستادو حاکم دنوکر مسلمان کو درست ہے یانہیں۔

الجواب درست عفظ

تنبیہ: ۔ مسلمانو! غور کر و علمائے دیو بند کے پیشوامولوی رشید احمد صاحب ہا وجود یکہ محرم کے شربت ، دود و دوغیر وسب کوحرام بتارہے ہیں گر ہولی اور دیوالی ہے ایسا خاص تعلق ہے کہ اس کے ہر کھانے کو جائز اور درست قربارہے ہیں اس کا نام ہے عقیدت ۔ حضرت امام حسین رضی (۱) ہولی۔ ہندوں کا ایک تبوار جوموسم بہار جی منایا جاتا ہے۔ دیوالی۔ ہندووں ہی کا ایک تبوار جب کشی بت کی ہوجا

کے بیں اور خوب روشی کرتے ہیں (۲) خوشی کا دن۔ مذہبی تقریب منانے کا دن (۳) بھنے ہوئے چیک دار جا ول جو بھول جاتے ہیں۔ ہروہ چیز جو بھن کر پھول جائے۔ الله تعالی عندی طرف جو چیز منسوب ہوجائے وہ تو ناورست اور حرام ہوجائے مگر ہولی دیوالی کی طرف نسبت کرنے ہے کوئی خرالی شد آئے جائز اور درست ہی رہے۔ جب نسبت دونوں جگہ موجود ہے تو ہولی کے ہر کھانے کوجائز اور درست کہنا اور محرم کے شربت اور دودھ کو بھی حرام بتانا یا تو ہولی دیوالی کی عقیدت کا نشہ ہے ، یا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عند کی خصومت (۱) کا غلبہے۔

بروز حشر شود ہمچومبع معلومت کہ باگہ یا ختنہ عشق درشب دیجور (۲) سوال نمبر ۱۲ ا۔ جشخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالے علیہم اجمعین کو کا فر کہے وہ علماء دیوبند کے نز دیک سنت و جماعت سے خارج ہوگا یا نہیں۔

جواب صحابہ کو کافر کہنے والا علمائے دیوبند کے نزدیک سنت و جماعت سے خارج نہیں ا جیما کہ فاوی رشید سے میں ہے۔

حوالہ۔ فیآد کی رشید یہ حضہ دوم صفحہ اا۔ جوشخص صحابہ کرام میں ہے کسی کی تکفیر (۳) کرے وہ ملعون (۴) ہے ۔ ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیر ہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا۔

حنید - کتب معتبرہ بین ائم تو یہ تصریح (۵) فرمائیں کہ ایسا شخص اہلسنت سے خارج بلکہ حضرات ابو بمرصد اپنی و عمر فاروق کی شان بین تبرا (۲) کرنے والے کو فقہائے کرام نے کافر لکھا ۔ مگر گنگوہی صاحب کے نزویک ایسا شخت تنم اکرنے کے بعد بھی وہ بی برہتا ہے بعض عقیدت مند طرفداری بین یہ کہا کرتے ہیں کہ ریہ کا تب کی غلطی ہے ہوگا کی جگہ نہ ہوگا لکھ دیا ہے ۔ مگر یہ مخش غلط ہے اس لئے کہ فناوی رشید یہ گئی ہار چھیا ہے مختلف مطبعوں بین طبع ہوا ہے ۔ اگر کا تب کی غلطی ہوتی تو ایک چھا ہے جس ہوتی وہ بین ہوتی وہ بین ہرکتا ہیں اور ایک جھا ہے جس ہوتی وہ بین ہوتی ہر چھا ہے جس ہرکتا ہیں اور ایک شخص کا نواز کا فرائد کی اندھیری رات میں سے عشق از اتار ہا (۳) کفری کا کا نویز کا در ہے ۔ (۵) وضاحت (۲) نفرت کا اخبار کرنا ۔ بین کا در ہے کہ (۲) اندہ تعالی کی رہمت دور ہے ۔ (۵) وضاحت (۲) نفرت کا اخبار کرنا ۔ گالیاں بکنا

یمی عبارت ہے علاوہ اس کے اس سے دوہی سطر پہلے صفحہ اپرخود مولوی رشید احمد صاحب لکھ چے ہیں کہ جو شخص حضرات محابہ کی ہے اوئی کر ہے وہ فاس ہے فقط اور ظاہریات ہے کہ صرف فاسق (۱) ہوئے سے سنت جماعت سے خارج نہیں ہوتا تو پھر کا تب کی غلطی کیسے ہو عمق ہے؟ مولوی رشید احمد صاحب کی پچھلی عبارت پکار کر کہدرہی ہے کہ کا حب کی غلطی ہر گرنہیں بلکہ گنگوہی صاحب کا عقیدہ ہی ایسا ہے۔

سوال فمبر کا علماء کی تو بین و تحقیر کرنے والا (۲) بھی علمائے دیو بند کے نزد کیک سنت جماعت سے خارج ہوگا یا ٹییں ۔

جواب معلاء کی تو بین کرنے والے کا شدت جماعت سے ہونا در کنا رابیا شخص تو علاء دیو بند کے نزویک مسلمان ہی نہیں کا فرہے چنا نچے فتا وی رشید سیش ہے۔

حوالہ نمبرے ان قاوی رشید میر حصہ و مسفحہ ۱ اعلماء کی تو بین و تحقیر کو چونکہ علماء نے کفر کھھا ہے جو بعجہ امر علم اور دین کے ہو۔

لائدہ :۔ یہ بات قابل غور ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنے والے کو کا فرکہنا تو بردی بات شنت جماعت

ہر کا میں گر را اور علماء کی تو بین کرنے والے کو وائرہ
اسلام سے خارج کرکے کا فرکتے ہیں آخر اس میں کیا حکمت ہے سوائے اس کے اور کیا

کہا جاسکتا ہے کہ اس میں اپنا بچاؤ مقصود ہے۔ چونکہ خود عالم ہیں ۔ لہذا اپنی تو ہین کا وروازہ

یند کیا ہے صحابہ سے کیا مطلب کیا غرض ۔ ان کی جا ہے کوئی کتنی ہی بے او بی کرے ، کا فرکہ اپنا کیا جگر تا ہے۔

سوال نمبر ۱۸ یعض لوگ سے کہتے ہیں کہ ممفل میلا دشریف میں قیام تعظیمی ہوتا ہے اور فلط روایتیں پڑھی جاتی ہیں۔اس وجہ سے علمائے و یو بند محفل میلا دشریف کو تا جائز کہتے ہیں۔ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ۔ لہٰڈا سوال سے ہے کہ ایسی مجلس میلا دمنعقد کرنا جس میں صحیح روایتیں پڑھی

<sup>(</sup>١) كناه كار (٢) تقرعان دالا

جائیں اور قیام بھی نہ کیا جائے اور کوئی بھی خلاف شرع کام نہ ہو۔ الی محفل میلا وشریف بھی علماء دیو بند کے نز دیک جائز ہے یانہیں۔

جواب بجلس میلاد میں اگر چہ کوئی بات خلاف شرع ند ہو۔ قیام بھی نہ ہور وایتیں بھی سیج بڑھی جا کیں۔ تب بھی علائے د یونید کے نزد کی جائز نہیں اسکے ثبوت میں فقاوی رشید یہ کا سوال وجواب ملاحظہ ہو۔

حالہ ۔ فقادی رشید یہ حصہ دوم سفیہ ۸۳ سوال: انعقاد مجلس میلا دبدون قیام، روایت درست ہے یانہیں ۔ الجواب: انعقاد مجلس مولود ہر حال نا جائز ہے تداعی امر مندوب (۱) کے واسطے منع ہے۔ فقط واللہ تعالے اعلم۔

فائدہ نے بھلی میلا دکو ہر حال ناجائز بتایا یعنی مطلقا حرام ہاں کے جائز ہونے کی کوئی صوفات ہی جیسی تو کہا ہر حال ناجائز ہے جود یو بندی مولوی بغیر قیام کے میلا دہریف کو جائز کہتے ہیں ان کوفاوی رشید رہے دکھا کا اور پوچھوکہ تم نے اپنے پیٹوا مولوی رشید احمہ کے فتوے کے خلاف جائز کیول کھا؟ ناجائز کہنے والاکون ہے تمہارے نزد کید، اگر مولوی صاحب کا فتوی صحح خلاف جائز کیول کھا؟ ناجائز کہنے والاکون ہے تمہارے نزد کید، اگر مولوی صاحب کا فتوی صحح ہے تو ابنا تھم بتا کہ کہتم بنا کہتے ہو؟ بات یہ ہے کہ مسلماتوں کو کھائے اور ایسا مقیدہ رہیں۔ بھائے مائن کہر ہوا۔ بی کریم صلی اللہ تعالی علید دسلم کیلئے علم غیب مائنا کیرا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے موال نمبر 19۔ بی کریم صلی اللہ تعالی علید دسلم کیلئے علم غیب مائنا کیرا ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کا علمائے دیو بند کے نزد یک کہا تھم ہے؟

جواب: نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے علم غیب ماننا شرک جلی (۲) ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا علائے ویو بند کے نزدیک بلاشمہہ مشرک ہے جیسا کہ مولوی رشید احمد صاحب .

د با فا ز کام کے بلاغ کا دج

<sup>(</sup>۲)واضح شرك

حواله: فآوي رشيد بير حصد دوم صفحه السيعقيده ركهنا كه آن كو (نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم كو) علم غيب تفاصر ت حشرك (١) ب- فقط

فائدہ: مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں فضور اقد سلی اللہ علی اور تمام جانور اللہ علی میں فضور اقد سلی اللہ علیہ والدوسلم کیلئے علم غیب ثابت کرتے ہیں ۔آب اے ویوبندیو! بولو، گنگوہی صاحب کے فتو ہے ۔ مقانوی صاحب کھے مشرک ہیں یانہیں؟

سوال ٹمبر ۲۰: بیمشہور کو اجو پستیوں میں پھر تا ہے۔ نجاست بھی کھا تا ہے۔ عمو ما مسلمان اس کو حرام جائے ہیں گرہم نے شنا ہے کہ علائے دیو بند کے نز دیک حلال ہے۔ اور اس کا کھانا جائز ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟

جواب: دیو ہندیوں کے نزدیک ہے کو ابلاشہ جائزے بلکہ بعض صورتوں میں تو علائے دیو بند کے نزدیک اس کو سے کا کھانا تواب ہے قیاد کی رشید ہے کا سوال وجواب ملاحظہ ہو۔

حوالہ۔ فناوی رشید بید حصد دوم صغیر ۱۳۵ سوال۔ جس جگہ زاغ معروفہ (۲) کو اکثر حرام جائے ہوں اور کھانے والے کو بُرا کہتے ہوں ایک جگہ اس کو اکھانے والے کو پچھاٹو اپ ہوگا۔ یا نہ ثو اب ہوگا نہ عذاب الجواب: ثو اب ہوگا۔ فقط

فائدہ: مولوی رشید احمد صاحب پیشوائے و ہو بندنے تصریح فرمادی کہ کو اکھانا تواب ہے گر شمعلوم بعض دیو بندی لوگ اس تواب سے کیوں محروم بیں اور بیر مفت کا تواب کیوں چھوڑے ہوئے بیں؟ کار تواب بیں شرم نہیں جا ہے بلکہ باعلان کو اکھانا جا ہے ۔مفت بیں ہم خرماوہ ہم تواب ،مرغ تو میاح ہی ہے گر کو اکھانے پر جب تواب ملتا ہے تو علائے و یو بندکی وعوت ہیں

<sup>(</sup>۱) کھلاٹرک

<sup>(</sup>٢)مشبوركة العنى جس يرتد عكانام لوكول عن كوامشبور ب-

کو اہی چیش کرنا چاہیے تا کہ ہم خرباہ ہم ثواب(۱) دونوں باتیں حاصل ہوں۔ سوال ٹمبر ۲۱: کیا کوئی ایسی کتاب ہے جس کا رکھنا اور پڑھنا اور اس پڑنمل کرنا علماء دیو بند کے نزدیکے عین اسلام اور باعث ثواب ہے۔

جواب باں وہ کتاب مولوی اسلعیل دہاوی کی تقویۃ الایمان ہے اس کارکھنا دیو بندی مدہب میں عین اسلام ہے جیسا کہ مولوی رشیداحمد صاحب نے لکھا ہے

حوالہ: قاوی رشید میر حصہ سوم صفحہ ۵۔ اس کا (لیمی تقویة الایمان کا) رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام اور موجب اجر (۴) کا ہے۔

فائدہ: جب تقویۃ الا بیان کا رکھنا اور پڑھنا عین اسلام ہے تو ضروری ہے کہ جس شخص نے تقویۃ الا بیان ند پڑھی اور جس نے اپنے پاس ندر کھی وہ شخص اسلام سے خارج ہے جس کا لازی تقید ہے ہے کہ تقویۃ الا بیان کے لکھنے اور چھپنے سے پہلے کوئی شخص بھی مسلمان نہ تھا اور چھپنے سے پہلے کوئی شخص بھی مسلمان نہ تھا اور چھپنے کے بعد بلکہ اسوفت بھی اگراس معیار سے مسلمان کو چانچا جائے تو کم از کم پچپانو سے فیصد مسلمان یو چانچا جائے تو کم از کم پچپانو سے فیصد مسلمان یو بینیا اسلام سے خارج ہوجا کیں گے۔

مسلمانو! مولوی رشید احمد صاحب گنگوبی کی اس کھری مثین (۳) کو دیکھوکہ اہلست کومٹرک بناتے بناتے انہوں نے خود اپنے ہم فدہبوں کو بھی جن کے پاس تقویة الایمان نہیں ہے یااس کتاب کو جن لوگوں نے پڑھانمیں کا فرکہنے لگے گنگوبی صاحب کے فدہب میں تقویة الایمان کا مرتبہ قرآن مجیدے ذا کد محمرتا ہے۔مسلمان کے لئے یہ بے شک ضروری چیز ہے کہ قرآن مجید پرایمان لائے گراس کا رکھنایا پڑھنا میں اسلام نہیں۔ کیونکہ جس مسلمان کے گھر قرآن مجید پرایمان لائے گراس کا رکھنایا پڑھنا میں اسلام نہیں۔ کیونکہ جس مسلمان کے گھر قرآن مجید نہیں یا جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ بھی مسلمان ہے گرانگونی

<sup>(</sup>۱) دو کام جس شی لذت بھی ہواور او اب بھی۔ (۲) اواب کا باعث (۳) صاف بات

صاحب ك نزويك جوتقوية الايمان نبيس ركه تا ب اورنيس يوستا ب وه مسلمان نبيس -ولا حول ولا قوة الا بالله-

سوال مبر٣٢: علمائ ويوبند ك زويك وبالي كس كوكت بين-

جواب : اعلی ورجہ کے دین دار اور تتبع سنت کو وہائی کہتے ہیں جیسا کہ علائے ویویند کے پیشوا مولوں رشید احمد صاحب فرماتے ہیں۔

حواله رفقاوی رشید مید حصده درم صفحه اارای وقت اوران اطراف میں و مانی تنبع سنت اور ویندار کو کہتے ہیں۔

فائد ہ ۔ پھرو ہائی کہنے ہے دیوبندی کیوں چڑتے ہیں۔ کیادین دار اور تنبع سنت ہوتا ہر امعلوم ہوتا ہے۔

سوال ممبر ۲۳ : ابن عبدالوباب نحیدی کے متعلق علائے و یو بند کا کیا عقیدہ ہے اس کو کیسا جائے ہیں ؟

جواب: بہت اچھاعمد ہ آ وی تھیج سنت عامل بالحدیث (۱) تھا نہایت یا بندشرع اعلیٰ ورجہ کاملیخ شرک و بدعت کامنائے والاعلمائے و یو بند کے چیشوا مولوی رشید احمد نے اس نجدی (۲) کی بردی تعریف کی ہے ملاحظہ ہو۔

حوالہ قاوی رشید مید صد موم صفحہ 2 سوال عبدالو ہائے جدی کیے شخص سے الجواب جحدین عبدالو ہاب کو گئی رشید مید صد موم صفحہ 2 سوال عبدالو ہاب نجدی کیے شخص سے الجواب جحدین عبدالو ہاب کو گذرہ ب صلیلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث تھا۔ بدعت وشرک ہے روکتا تھا گرتشد پد (۳) اس کے مزائ میں تھی واللہ تعالی اعلم سفا کہ و : علائے و یوبند کے چیشوا مولوی رشید احمد صاحب نے نجدی وہائی کی تعریف کر کے خابت کر دیا اور ظاہر کر دیا کہ علائے و یوبند وہائی ہیں اور نجدی کے ہم عقیدہ ہیں نجد ایوں کے خابت کر دیا اور ظاہر کر دیا کہ علائے و یوبند وہائی ہیں اور نجدی کے ہم عقیدہ ہیں نجد ایوں کے اس عبد الدی کہلاتا ہے۔ ابن عبد الوصاب کی ہیر دی کرنے والا وہائی نجدی کہلاتا ہے۔ ابن عبد الوصاب کی ہیر دی کرنے والا وہائی نجدی کہلاتا ہے۔ ابن عبد الوصاب کی ہیر دی کرنے والا وہائی نجدی کہلاتا ہے۔ (۳) شدت ہے تھی۔

جوعقا کد ہیں وہی و یو بند یوں کے بھی عقیدے ہیں البت قرق صرف انتا ہے کہ نجدی صبلی مذہب رکھتا تھا اور دیو بندی حقی اور یہ فقط اعمال کا فرق ہوا۔عقا کدیں دونوں ایک ہی ہیں۔ سوال فمبر ۲۲۳:علمائے و یو بند کے نز دیک مولوی آملعیل و ہلوی مصنف تقویة الایمان وصراط مشتقیم کیے شخص ہیں؟

جواب: مولوی استعیل و ہلوی اعلے درجہ کے متقی، پر ہیز گار، شہید، ولی اللہ تھے علائے ویو بند کے مزو کی مولوی استعیل کی ولایت قرآن مجیدے ثابت ہے چنانچیہ مولوی رشیدا حمد صاحب گنگو،ی نے اپنے فیآو کی میں لکھا ہے۔

حوالد قاوی رشید یه صدوم صفحه ۴ موان أولیاء موالا المنتفون ( ) کوئی نیس اولیا وی تعالی کاسوائے متفقوں کے بموجب اس آیت کے مولوی اسلیل ولی ہوے اسکے بعد صدیث معلی کاسوائے متفقوں کے بموجب اس آیت کے مولوی اسلیل کی شہادت بھی ثابت کی ہے۔

فائدہ: عقیدت ای کو کہتے ہیں ۔قرآن وحدیث ہے مولوی اسلعیل کوولی وشہید بناڈ الا ۔گر غوث پاک رضی اللہ تعالے عنہ وغیرہ اولیائے کرام کے لئے بھی ایسی تکلیف گوارہ نہ ہوئی ان کی گیار ہویں اور فاتحہ کو بھی شرک و بدعت کہتے کہتے عمرگز اردی۔

سوال تمبر ۲۵: جب علائے دیو بند کے نزد کیے مولوی استعیل دہلوی کی ولایت وشہادت قرآن جید دھدیث سے ثابت ہو نگے ہم نے جید دھدیث سے ثابت ہو نگے ہم نے ساہ کہ مولوی استعیل وہلوی نے کہ مانے کہ تماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم کا خیال شاہ کہ مولوی استعیل وہلوی نے کہ مانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم کا خیال آتا گدھاور تیل کے خیال میں ڈوب جائے سے بدر جہابد تر ہے اور اس سے نمازی شرک کی طرف چلاجا تا ہے کیا ہے بات سیح ہے اور مولوی استعیل نے کسی کتاب میں ایسا الکھا ہے؟ جواب مولوی استعیل نے کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ جواب مولوی استعیل کے کسی کتاب میں ایسا لکھا ہے دیو بند

<sup>(</sup>١) اس (الله على ) كاولي وترييز كارى بي \_ (حرة الانفال ٢٠٠٠ جركز الايمان)

کے نزد کے میں اسلام ہے جیسا کہ جوالہ نمبر ۲۱ میں گزرااوریہ پات سیج ہے مولوی اسلیل و ہلوی نے اپنی کتاب صراط متنقیم میں لکھا ہے کہ نماز میں حضورا کرم (صلی اللہ علیہ والہ وسلم ) کا خیال لا ناا ہے گدھے اور بیل کے خیال میں ؤوپ جائے سے بدر جہابدتر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم كاخيال چونكه تنظيم كساتهوآ تاب لبداشرك كي طرف تحييج لے جاتا ب ملاحظه مو-حواله مراطمتنقيم صغير ٨٨ مرف بمت بسوى شخ وامثال آل از معظمين گوجناب رسالت مآب باشند بچندی مرتبه بدر انامتغراق درصورت گاؤ فرخوداست کے خیال آں بالعظیم وجلا ل بسویدا کے دل انسان می چید ۔ بخلاف خیال گاؤخر کہ ندآن قدر سیدگی می بودن تعظیم \_ بلکہ مہمان مخفری بودوایں تعظیم وجلال غیر کے درنماز طحوظ ومقصودی شود بشرک می کشد (۱)۔ سوال نمبر٢٧ ـ جب علاع ديوبند ك نزويك مولوي المعيل د بلوي كاقول معتر مواتو اب ان كرزويك نمازير من كي صورت موكى؟ اسليم كرنماز من حضور صلى الله عليه والدوسلم كاذكر ہاد تعظیم ہی کے ساتھ ہے نماز میں قرآن مجید پڑھنا فرض ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ والدوسكم كتعريف وتؤصيف اور ذكر ہے خاص كرالقيات ميں كەحشورصلى الله عليه واله وسلم پرسلام بھیجا جاتا ہے اور شہاوت پیش کی جاتی ہے اس وقت تو ضرور آ پ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خیال آتا ہے تو دیو بندی مذہب میں اور ہرائ مخص کے نزدیک جو اسلمعیل دہلوی کو مانتا ہے تماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا نماز کے درست ہونے کی کوئی صورت نکل عتی ہے یانہیں۔ جواب - واقعه يونبي ب كه جب التحيات من ني كريم عليه الصلوة والتسليم يرنمازي سلام بيهيع كا اورآ پ صلى الله عليه واله وسلم كى رسالت كى شهادت دے گا تو يقيناً آپ صلى الله عليه واله وسلم كا خیال شرور نمازی کے دل میں آئیگا ہے جو سکتا ہے کہ کی کوسلام کیا جائے اور اس کا خیال دل (١) ائي بهت كوش اوران يص معظم لوكول خواه جناب رسالتاب عظيف ي بول، كي طرف مبذ ول كرنااي تل اور گدھے کی صورت میں متغرق ہونے سے کی گنا پر ترہ، کیونکدان کا خیال تنظیم ادرا جلال کے ساتھ انسان کے دل كى كرائى يى چپال دوجاتا ب بخلاف كد معدادرتل ك خيال ش ندة اس قدر جميد كى موتى باورندى تعظيم بكسان كاخيال بي تعظيم اور تقير موتا ب اوريه فيركي تعظيم واجلال نماز عن لمحوظ ومقصود بموتو شرك كي ظرف يحينج ليتي ب میں نہ آوے بلکہ سلام کرنے سے پہلے ہی دل میں خیال آتا ہے لہذا التحیات پڑھتے وقت صور صلی الشعلیہ والد وسلم کا خیال آٹا ضروری ہوا۔ اب خیال کی دوہی صور تیں ہیں تعظیم کے ساتھ صفور صلی الشعلیہ والد وسلم کا خیال آیا تو بقول سولوی آسمعیل و بلوی شرک کی طرف تھنے گیا۔ کہاں کی نماز اور اگر حقارت کے ساتھ صفور صلی الشعلیہ والد وسلم کا خیال کیا تو بقینا کفر ہوا۔ پھر کیسی نماز۔ کیوں کہ ٹی کی حقارت کے ساتھ صفور صلی الشعلیہ والد وسلم کا خیال کیا تو بقینا کفر ہوا۔ پھر کیسی نماز۔ کیوں کہ ٹی کی حقارت کفر ہااب اس کفر و بشرک سے بچنے کے لئے تیمری صورت یہ ہے کہ التحیات ہی نہ پڑھے گر مصیبت یہ ہوتی۔ التحیات پڑھے کے لئے تیمری صورت یہ ہوگی خلاصہ یہ وا کہ التحیات نہ پڑھے گر مصیبت یہ ہوتی۔ البتہ التحیات نہ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی خلاصہ یہ وا کہ استحیال و بلوی کا سکتار کوری نہیں ہوگی خلاصہ یہ ہوا کہ استحیال و بلوی کا سکتار کوری نہیں ہوگی اور نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی اور نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی استحیال و بلوی کا سکتار نہیں ہوگی اور نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی استحیال حقیات نہ پڑھے کی صورت میں شاید فرق انتا ہوگا کہ التحیات نہ پڑھنے کی صورت میں شاید کفر و استحیال دیا تھا ہوگا کہ التحیات نہ پڑھنے کی صورت میں شاید کفر و استحیال دیا تھا ہوگا کہ التحیات نہ پڑھنے کی صورت میں شاید کفر و شرک سے نے جائے۔

قائدہ: کیا مزے کی بات ہے کہ کسی صورت میں نماز پوری نہیں ہو کتی وجہ یہ ہے کہ موسطہ منتقبہ '' کی اس نا پاک عیارت میں ٹی کر پم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تخت تو بین ہے۔
کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے ہے۔
بدر جہا بدتر بتایا ہے ای تو بین کا وبال ہے کہ خوا والتحیات پڑھے یا نہ پڑھے گر ٹماز تو کسی صورت میں بوری ہوتی ہی نہیں۔
میں بوری ہوتی ہی نہیں۔

سوال نمبر ۲۷ ہم نے شنا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی کسی سے مراد ما تکنے کو اور کسی کے سامنے جھکنے کو کفروشرک کہتے ہیں۔ای طرح علی بخش حسین بخش عبدالنبی وغیرہ ٹام رکھنے کو

<sup>(</sup>۱) یعنی وها بیوں کے لئے بیانجائی مصیت کا مقام ہے کہ قماز میں انتھات پڑھنا واجب ہے۔کداس میں تقطیم نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوواس کے مشکر ہیں۔

شرک و کفر بتاتے ہیں اور بید کہی کو دور ہے پُکارنا اور بیہ بھنا کہ اے نجر ہوگئی اسکو بھی شرک و

گفر جانے ہیں ہیں کہنا کہ خدا اور رسول جا ہے تو میرا کام ہوجائیگا اے بھی گفروشرک بھی کہتے

ہیں کیا بیہ بات بچ ہے کیا واقعی مولوی اشرف ملی صاحب ان باتوں کو کفروشرک کہتے ہیں ۔

مسلمانوں کی اکثریت ان افعال واقوال کی مرتکب ہے اگر تھانوی صاحب کے نزدیک بیہ

سب با تھی گفروشرک ہیں تو الحکے نزویک ہندوستان کے کروڑوں مسلمان کافروشرک ہیں۔

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی اشرف علی صاحب استے بڑے عالم ان باتوں کوشرک بتا کر

ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مولوی اشرف علی صاحب استے بڑوے عالم ان باتوں کوشرک بتا کر

گروڑوں مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرویی ۔ لہندا سمجھ واقعہ حوالہ کے ساتھ بیان

گرامائے۔

جواب: بلاغبہ مولوی اشرف علی صاحب مراد مانگنے کو کسی سے مصلے کو مہرا ہا ندھنے کو علی میں بخش میں بخش مولوی اشرف علی صاحب مراد مانگنے کو کسی سے جن کے مسامنے بھٹے کو میں بخش میں بخش عبرا لنبی وغیرہ نام رکھنے کو کفر وشرک کہتے ہیں ۔ کسی کو دورے پُکا رنا اور سی سے جھنا کہ اے خبر ہوگئی ، یوں کہنا کہ خدا اور رسول جائے تو قلال کام ہوجائے گا۔ ان سب باتوں کو تھا نوی صاحب کفر وشرک ہی بتاتے ہیں چنا نچے اُنہوں نے اپنی کتاب ، ہنتی ڈیور کے بہتے کے میں ان میں سے ہر ہر بات کو کفر وشرک کھا ہے۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔ میں ان میں سے ہر ہر بات کو کفر وشرک کی باتوں کا بیان ۔ ای میں ہے کسی کو حوالہ : ۔ بہتی ڈیور ھنہ اول صفحہ کا ہر ہے۔ کفر وشرک کی باتوں کا بیان ۔ ای میں ہے کسی کو

حوالہ . یہ می دیور هشد اول محدہ اپر ہے۔ سروسرت کی ہوئی ہیں۔ میں ہوئی۔ کو سے معالیا۔ وردے پکارنا اور سے مجھنا۔ وورے پکارنا اور سے مجھنا کہ اس کوخبر ہوگئی۔ کسی سے مرادیں مانگنا کسی کے سامنے جھکنا۔ اس میں صفحہ ۲۳ پر ہے سہرا باند ھنا ، علی بخش جسین بخش اور عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا نیول کہنا کہ خداور سول اگر چا ہے تو فلال کام ہوجا ویگا۔ خداور سول اگر چا ہے تو فلال کام ہوجا ویگا۔

فائد ہ ۔ جب بیسب باتیں کفروٹرک ہوئیں تو ان کے کرنے والے مولوی اشرف علی صاحب کے نزد یک کافر وشرک ہوئے یعنی جس نے مراد مانگی وہ کافر ومشرک جوکسی کے سامنے جسک کیا ہو کافر ومشرک ، جس نے سہرا با تدھ لیا وہ کافر ومشرک جس نے علی بخش جسین بخش عبدالنبی وغیرہ نام رکھا وہ کافر ومشرک جس نے بیکہا کہ خدا اور رسول اگر جا ہے تو فلال کام ہوجائے گاوہ کافر ومشرک۔

رشیداحمد بن بدایت احمد بن پیر بخش بن غلام حسن بن غلام علی اور مادری نسب (۳) بید به رشید احمد بن کریم النسایت فرید بخش بن غلام قادر بن محمد صالح بن غلام محمد غور کیجیئے کہ گنگونی صاحب کے داوانا نا بی کتنے ایسے بیں جوتھانوی صاحب کے تھم سے مشرک - اب خود بی بنا کیں کہ گنگونی صاحب کے تھم سے مشرک - اب خود بی بنا کیں کہ گنگونی صاحب کے تھم سے مشرک - اب خود بی بنا کیں کہ گنگونی صاحب النے فرد کی کیا ہیں؟

"ال كركة ك لك كل كرك يراغ ي

اس بات سے تعجب تو ضرور ہوتا ہے کہ مولوی اشرف علی صاحب نے الیا کیوں کہا گر جب ان کے عقیدہ کی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں وہا ہیوں کا عقیدہ ہی سید

<sup>(</sup>۱) خاندان کا مجره (۲) باپ کی طرف نے خاندانی شجره (۳) ماں کی طرف ے نانا۔ نافی۔ پرنانا۔ وغیرہ

ہے کے سوائے ان کی مختصر جماعت کے ساری و نیا کے مسلمان ان کے نزد کیک کا قرومشرک ہیں لہٰڈا یہ ان کے عقیدہ کا مسلمہ ہے کہ دوائی جماعت کے ملاوہ ساری و نیا کے مسلمانوں کو گافرو مشرک سجھتے ہیں جیسیا کہ علا مہشامی رحمة اللہ تعالے علیہ نے فرمایار و السمن حت ارجلد ۲ کتاب الجھاد باب البغاۃ

كماوقع في زماننا في اتباع عبدالوهاب الدين خرجو امن نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علما تهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكرالمسلمين عام ثلث وثلاثين مائتين والف-

یعنی جیسا ہمارے زمانہ میں عبدالوہاب کے تبعین میں واقع ہوا، جونجدے نکل کر ترمین شریف پر قابض ہوئے اورائیے آپ کو حتمل مڈ ہب طاہر کرتے تھے لیکن دراصل ان کا عققا دیے تھا کہ مسلمان صرف وہی ہیں ہاتی سب شرک ہیں ای وجہ سے انہوں نے اہل سنت اوران کے علماء کا قبل جا بڑ سمجھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی شوکت تو ٹری اوران کے شہرو ریان کے اور اسلامی لشکروں کوان پر فتح دی سے الاس میں۔

علامہ شامی نے تصریح فرمادی کہ دہاہیوں کاعقیدہ ہے کہ وہ اپنے سواتمام دنیا کے مسلمانوں کوکافر دہشرک ہی جانے ہیں اورعلائے دیو بتدنجد یوں دہاہیوں کے ہم عقیدہ ہیں۔ چنانچے علائے دیو بند کے ہیں جانے ہیں امولوی رشید احمد صاحب نے اپنے فآوی رشید یہ بیس محمد بن عبدالوہا بخیدی کی بہت تعریف کی ہے اسکو تمیع سنت عامل بالحدیث شرک بدعت سے دو کئے وال کھائے دیو نیدائے سام دیا ہے مسلمانوں کو وال کھائے دیو نیدائے سواساری و نیا کے مسلمانوں کو وال کھائے دیو نیدائے سواساری و نیا کے مسلمانوں کو

کافروشرک جانے ہیں اور انہیں نجدیوں کے ہم عقیدہ ہیں جوسلمانان اہلسنت کے آل کو جائز جھتے ہیں اگر چہاس وقت فریب وینے کے لئے اور مسلمانوں کو بھانے کیلئے الل سنت بنتے ہیں اور اپنے کو اہلست کھتے گر یے فریب کارٹی کھیے کام آئے تی ہم مولوی رشید احمد صاحب نے نجری کی تعریف کر کے ثابت کر دیا کہ علماء ویو بند کیے وہائی اور نجدیوں کے ہم عقیدہ ہیں ہرگز اہلسنت نہیں بلکہ اہلست کے دخمی ،ان کے خون کے بیاسے ہیں خداسے تعالی مسلمانوں کو تو فیق وے کہ وہ ان کے عکر سے بھیں اور جانیں کہ مسلمانوں کو کا فرومشرک کہنے والا کون ہے؟ اس سے کیا تعلق رکھنا جا ہے؟

قائدہ: مولوی اشرف علی صاحب نے عبدالنبی نام رکھنے کوشرک کہا جس کا ثبوت حوالہ نمبر ۲۷ میں گزرا۔ اوران کے پیرماجی الداداللہ صاحب مہا جرکلی رحمۃ اللہ تعالے علیہ شائم الداویہ میں فرماتے ہیں کہ عباداللہ کوعبادالرسول کہہ سکتے ہیں۔ (1)

جس سے صاف ظاہر ہے کہ عبدالنبی نام رکھنا جائز ہے لینی جس کو تھا نوی صاحب شرک کہدرہے ہیں ای کوان کے پیر جاجی ایداد اللہ صاحب جائز فر مارہے ہیں اگر حاجی ایداد اللہ صاحب اسے اللہ صاحب کا قول صحیح ہے تو عبدالنبی نام رکھنا جائز ہوا حالانکہ مولوی اشرف علی صاحب اسے شرک کہدرہے ہیں ۔ مسلما نو بتاؤ! جائز کوشرک کہنے والا کون ہے؟ اور اگر تھا نوی صاحب کا قول صحیح مانا جائے تو عبدالنبی نام رکھنا شرک ہوا ای کوحاجی ایداد اللہ صاحب جائز فر مارہ ہیں اب بتاؤ شرک کو جائز کہنے والا کون ہے ، پیرومر پیردونوں ہیں ہے کی ایک کا تو حکم بتاؤ۔ کیا بتاؤ گے یہ بدذات و ہا ہیت کے کرشے ہیں ساون کے اندھے (۲) کی طرح ہر چیز ہیں کیا بتاؤ گے یہ بدذات و ہا ہیت کے کرشے ہیں ساون کے اندھے (۲) کی طرح ہر چیز ہیں شرک ہی نظر آتا ہے۔

سوال نمير ٢٨: نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم كوجوالله رب العزت في بعض علم غيب عطا فرمايا تو

<sup>(</sup>۱) الله كے بندوں كور سول كا بندہ كھے ہيں۔

<sup>(</sup>٢) جو كيفيت ايك وفعه نظرين عاجائے وہى بميش پيش نظر رہتى ہے۔

کیا ایساعلم غیب ملائے و یو بند کے نز دیک بخوں ، پاگلوں جانوروں کو بھی حاصل ہے کیا علما ، ویو بند میں ہے کسی نے ایسالکھاہے؟

جواب علماء دیوبند کے نز دیک ایساعلم غیب تو ہر زید وعمر دبلکہ ہر بچے اور ہر پاگل اور تمام حیوانوں کو بھی حاصل ہے دیوبندیوں کے پیٹوامولوی اشرف علی صلاحب تھانوی نے اپنی حفظ الایمان بیش تکھاہے۔ملاحظہ ہو۔

ان کے بعض عقیدت مندلوگ محض طرف داری میں کہد دیا کرتے ہیں کہ عبارت میں ٹی صلی اللہ تعالے علیہ وسلم کی تو ہین نہیں ہے گریے حض اشرف علی صاحب کی تعلی طرفداری ہے اسلئے کہ اگر یہی عبارت مولوی اشرف علی صاحب کیلئے بول دی جائے اور کہا جائے کہ مولوی اشرف علی صاحب کی ذات پر علم کا تھم کیا جانا آگر بقول زید سے جو تو دریافت طلب بیا مر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے کل ۔ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں مولوی اشرف علی

<sup>(</sup>۱)فاصيت(۲) ي

<sup>(</sup>٣) پاگل(٩) بلكتمام حيوانات اور درندول

صاحب كى كيا تخصيص ب ايباعلم تؤ زيد ومرو بلكه برصبي ومجنون بلكه جميع حيوانات وبهائم كيلئ بھی حاصل ہے تو یقینا وہ طرف داراوگ بھی جامہ سے باہر ہوجاتے ہیں(۱) ادر کہ دیتے میں کہ اس میں مولوی اشرف علی صاحب کی توجین ہے حالاں کہ بالکل وہی عبارت ہے جو اشرف على صاحب في حضور صلى الله عليه والدوسلم مسليح يسحص ف نام كافرق ب اور حفظ الایمان کی عیادے کی جس قدر تاویلیس کی تی ہیں وہ سب اسمیس جاری ہیں تکر پھر بھی کہتے ہیں كەتھانۇي صاحب كى تۈجىن بے سلمانو!غوركروجس عبارت بين مولوي اشرف على صاحب كى توجین ہووہ ی عبارت حضورصلی الله علیه واله وسلم كيلے بولى جائے تو حضورصلی الله عليه واله وسلم کی تو بین شدہ واسکا صاف مطلب میر ہے کہ وہ طرفدار لوگ اینے نز دیک حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مرتبه مولوی اشرف علی صاحب کے برابر بھی نہیں مانے ورند کوئی وجر ٹییں کہ جس بات میں تھا توی صاحب کی تو بین ہواس میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو بین نہ ہوغضب ہے جرت ہاس طرفداری کی کوئی اِنتہاہے تی کے مقابلہ میں تھا نوی تی کی ایسی تعلی طرف داری۔

> بروز حش شود جمچوش معلومت که باکه بالنده عشق در شب دیجور

گرمولوی اشرق علی صاحب خوب بیجھتے ہیں کہ عبارت حفظ الایمان میں نی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم کی تو بین ہے ای وجہ ہے آج تک علائے اہلسدت کے مقابلہ میں مناظرہ کے لئے آئے تک کی تو بین ہے اس اللہ علی مناظرہ کے لئے آئے تک کی بھی تاب نہ لا سکے شخصیت پرتی کے نشہ میں تو بہجی میتر نہ ہوئی عقیدت مند لوگ آئی طرفداری میں کچھ اُچھلے کو وے (۲) گراس مقدمہ میں جان بی نہیں ۔ کریں تو کیا کو اس کریں ۔ اس لئے جہاں جاتے ہیں والیل ہوتے ہیں اور کیوں نہ ہو حفظ الایمان کی اس عبارت کا تو ہین رسول ہونا آفاب سے زیادہ روش ہے اس کی طرفداری میں جو پچھ

<sup>(</sup>١) غصين آجاتے بين (٢) بہت غسطا بركرنا۔

کہا چائے گاوہ کفر کی حمایت ہے اور کفر کی حمایت میں سوائے ذکت اور رسوائی کے اور کیا ہوسکتا ہے مولی تعالے قوید کی تو فیق دے۔

سوال نمبر ۲۹ رکیا علائے و یو یند کے زویک امتی عمل میں ٹی کے برابر ہوسکتا ہے؟ جواب - ہاں علاء و یو بند کا یہی عقیدہ ہے کہ امتی عمل میں ٹبی کے برابر ہوسکتا ہے بلکہ ٹبی سے برور سکتا ہے - چنا نچی علائے و یو بند کے پیٹوابائی مدرسہ دیو بند مولوی محمد قاسم صاحب تا لو تو می تحریر فرماتے ہیں

حوالت : یخذ برالناس مصنفه مولوی محمد قاسم صفحه ۵ را نبیاء اپنی أمت سے اگر ممتاز ہوتے بیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے بیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر اُمتی مساوی (۱) ہوجاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔

قائدہ: مسلمانو! یہ ہے عقیدہ علیائے دیو بند کا عمل نبی کی اُمتی پرکوئی فصیلت نہیں مانے عمل میں نبی کو اُمتی کے برابر کرتے ہیں بلکہ بڑھاتے ہیں انہوں نے علم میں فضیلت دی تھی۔ مگر تھانوی صاحب نے اسے بھی اڑا دیا کہ دیا کہ ایساعلم تو پاگلوں، جانوروں کو بھی ہے ملاحظہ ہودوالہ نمبر ۲۸۔

سوال تمبر ۳۰ علاء دیویند کے زویک نی کریم صلی الله علیه داله وسلم کاعلم زیاده ب یا شیطان کار حضور صلی الله علیه واله وسلم کاعلم قرآن وحدیث سے ثابت ہے یا شیطان علیه اللعن کا (۳)۔

جواب علائے دیو بند کے زو کیے حضور صلی اللہ تعالے علیہ وسلم کے علم سے شیطان کاعلم زیادہ ہے اور شیطان کے علم کی زیادتی قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور حضور سلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وسعت علم (٣) کے لئے ان کے زد کیے کوئی نص قطعی (٣) نہیں چنانچے مولوی خلیل

<sup>(</sup>۱) برابر (۳) زیادتی علم (۴) قر آن پاک کی دہ آیت جس سے احکام مکبل واضح ہوں

احمصاحب أبينهوى إني كتاب مِن تحريفر ماتے ہيں۔

حواله براجن قاطعه مصنفه مولوي خليل احمد أبيلهوى مصدقة مولوى رشيد احمد منكواي صفحه ا الحاصل غوركرنا عامين كه شيطان وملك الموت(١) كا حال د مكيد كهم محيط زمين (٢) كافخر عالم (٣) كوخلاف نصوص قطعير كے بلادليل محض قياس فاسده (٣) سے ثابت كرنا شركتہيں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان وملک الموت کو بیوسعت نص ہے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی وائی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کور دکر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے۔ تنبیہ . مسلمانو اغور کرو مولوی غلیل احمد صاحب ومولوی رشید احمد صاحب پیشوائے علمائے و یو بند نے ساری زمین کاعلم حضور صلی الله علیه والدوسلم کے لئے تو شرک کہا۔ مگرای شرک کوشیطان کے لئے نہایت خوتی کے ساتھ نص سے ثابت مانا۔ شیطان مردود ہے ایسی خوش عقیدگی اور حضور صلی الله علیه واله وسلم سے الی عداوت ای عداوت نے توعقل کو رُخصت كرديا- يجى تجهين ندآيا كه صورهلي الله عليه والدولم كے لئے جس علم كا ثابت كرناشرك ب وه شیطان کیلئے کیے ایمان ہوسکتا ہے اور وہ بھی نص سے بعنی قر آن وحدیث ہے۔ کہیں قرآن وحدیث ہے بھی شرک ٹایت ہوتا ہے بیشیطان سے عقیدت مندی ہے کہ اس کے علم کو حضورصلی الله علیه واله وسلم کے علم سے بڑھا دیا۔

مسلمانو!انصاف کرواور بلارعایت کہوکیا اس میں صفورصلی الله علیہ والدوسلم کی تو بین نہیں ہے؟ ہے اور ضرور ہے اور اگر کوئی طرف دار شخصیت پرست نہ مائے تو ای کو کہوکہ تیرا قلال مولوی علم میں شیطان کے برابر ہے دیکھوجامہ ہے باہر ہوجائیگا۔حالا تکمہ اس کو برابر ہی کہا ہے اور اگر کسی و بیوبتدی مولوی کوشیطان کے مقابل گھٹا دیا جائے تو معلوم نہیں کہاں تک نوبت ہینچے مسلمانو! شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ جس کسی نے مخلوق کوضور سلمی الله علیہ والہ وسلم

<sup>(</sup>۱) موت كافرشة فررائيل عليه الملام (۲) تمام زيمن كاعلم (۳) سركار صلى الله عليه داله دسلم (۴) أين غلط رائ

تى كريم عليه الصلاق والتليم علم مين زياده كها ده شخص كافر ب شفا شريف كى شرح سيم الرياض مين فرمايا(١) - سن قبال فيلان اعلم منه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد عابه ونقص فهو ساب -

ترجمہ: جس کسی نے کہا کہ فلاں کو بی صلی اللہ علیہ والدوسلم سے زیادہ علم ہے اس نے حضور کو عیب نگایا اور حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم کی تنقیص (۲) کی وہ حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم کو گالیاں ویتا ہے اور طاہر بات ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ والدوسلم کی سخت تو ہین ہے پھراس کے کفر میں کیا شہرہ ہے؟

#### فائده

مولوی مرتضی حسن در بھتگی نے اس کفری عبارت کی تا دیل میں سے کہا کہ اس عبارت میں جو حضور صلی الشرعلیہ والدوسلم کے لئے وسعت علم شرک بتائی ہے اور جس علم کی نفی کی ہے وہ علم ذاتی ہے اور ذاتی علم حضور کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔

مگرافسوں کفری جمایت میں ان کی عقل ہی رُخصت ہوگئی۔ یہ بھی نہ سیجھے کہ علم ذاتی کی نو سیجھے کہ علم ذاتی کی نو سی نہ سیجھے کہ علم ذاتی کی نو کا بہانہ تو اس وقت ہوسکتا تھا جب ان کے نصم (۳) حضور صلی اللہ علم ہولئے علم کیلئے علم ذاتی خابت کرر ہاہے تو ذاتی کی نفی کرنا یقینا مجنون کی بڑ (۴) ہوگی اور مولوی خلیل احمد صاحب یا گل تھم میں گے۔

نیز برا بین قاطعہ کی یکفری عبارت پکارکر کہدرہی ہے کہ جس تتم کاعلم شیطان کے لئے تابت بانا ہے ای تتم کاعلم شیطان کے لئے تابت بانا ہے ای تتم کے علم کی حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم سے نفی کی ہے لہذا اگر حضور صلی اللہ علیہ والدوسلم سے علم ذاتی کی نفی کی ہے تو یقینا شیطان کیلئے علم ذاتی بانا جو کھلا ہوا شرک ہے اللہ علیہ والدوسلم سے علم ذاتی کی نفی کی ہے تو یقینا شیطان کیلئے علم ذاتی بانا جو کھلا ہوا شرک ہے

<sup>(</sup>۱) نيم الرياض في شرح الثفاء - النفسم الرابع في تعريف وجوه الاحكام فيمن تنقصه او سبه ( الباب الاول في بيان ماهو) (۲) شان گشانا (۳) آثا ـ بزے (۳) يكواس

اسمیں مولوی خلیل احد صاحب سٹرک خربر نظے۔ غرضیکہ مولوی مرتضی حسن صاحب نے پرائین قاطعہ کی اس عیارت میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے علم ذاتی کی نفی بتا کر براہین کے مصنف و مصدق (۱) کو مجنون ومشرک بناویا پر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تو بین کا وبال ہے کہ طرفداری کی جاتی ہے جہنون یا پاگل ضرور تضبر تے بیں خدا و تد تعالے تو یہ کی تو فیش دے کہ کفر کی جمایت سے تو یہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مرجہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مرجہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مرجہ کو پہچا نیں اور جانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرفداری کام ندآ گیگی۔

مولوی قاسم صاحب نا نوتوی بانی مدرسدد بوبندنے سارے انبیا علیم السلام کول میں گھٹا یا اور اُمنتوں کومکل میں انبیاء ہے بڑھایا جبیبا کہ حوالہ نمبر ۲۹ میں گڑ : ا۔اورمولوی خلیل احمد صاحب ومولوى رشيد احمرصاحب في حضور صلى الله عليه والدوسلم علم مين شيطان كو بوها یا جس کا ثبوت حواله نمبره ۳ میں گزرا۔خلاصہ بیہ ہوا کہ علیائے دیو بندنے مثفق ہوکر انبیاء عليهم السلام خصوصاً سيد الانبياء جناب محمد رسول الله صلى الله عليه والدوسلم كوعلم ادرعمل دونو ں تضلیتوں میں امتی اور شیطان ہے گھٹا یا ہے ۔مسلمانو! آ تکھیں کھولواور انصاف کرو اور علماء د یو بند کی حقیقت بہجانو۔ اگرتم کو اپنے رسول اپنے نبی ، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے تجی محبت ہے تو اس پر مطلع ہونے کے بعد ان کے گتاخوں سے بیزاری و بے تعلقی اختیار کرو۔ اپنے ٹبی کی ایسی کھلی ہوئی تو بین کرنے والے سے تعلق رکھنا یا اس کواچھا کہنے والوں اس کے ماننے والوں سے علاقہ (۲) باقی رکھنا امتی کا کام نہیں ہوسکتا ۔تم ہی فیصلہ کروکہ اتن کھلی تو ہیں کے بعد بھی اگر ایمانی غیرت نیآئے اور گستاخ کی طرفداری اور حمایت میں پہاتا ویلیس کی جا کیں تو کیا تبی ہے عداوت اور وشنی نہیں ہے واقعی ہے ایسے كتاخ كى طرفدارى ني كى وشنى اور نبى كامقابله ب\_والعياذ بالله تعالى - (٣)

<sup>(</sup>۱) تصدیق کرنے والا (۲) تعلق، رشتہ

<sup>(</sup>٣)الله تعالی کی پناه

بدند ہیوں بددینوں کے متعلق احکام شرعی محلس علما فیض الرسول برا دُن شریف ضلع بستی (یوپی)

برئتی مسلمان کومطلع کیا جاتا ہے کہ ویو بندی ندہب کے بانی مولوی قاسم نا نوتوی صاحب فے این کتاب تحذیرالناس (ص اوس اوس ۱۸) می حضور اقدی صلی الله علیه والدوسلم کے آخری تی ہوئے کا الکار کیا اور پیٹوائے وہابیہ مولوی رشید احر گنگوہی ومولوی غلیل احداثیثھوی نے پراہین قاطعہ (ص ۵۱) میں سرکار مصطفے صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم اقدس کوشیطان ملعون کے علم ہے کم قرار دیااور مبلغ و بابیہ مولوی اشرف علی تھا توی صاحب نے حفظ الایمان وص ٨) میں حضور اقدی صلی الله علیه داله وسلم کے علم غیب کو ہر خاص و عام انسان بخج ل يا گلول اور جانوروں كے علم غيب كى طرح بتايا چونك بيه باتيں يعنى حضورصلى الله عليه والدوملم كوآ خرى في نه ماننا يا حضور صلى الله عليه والدوسلم كعلم كوشيطان علم سيم بتانا بإحضورصلي الله عليه والدوسلم كيعلم كوبجول يايا كلول اور جا نورول كيعلم غيب كي طرح قرار دیناتمام پیشوا مولوی نا توتوی مولوی گنگوهی مولوی انبیشوی اورمولوی تھانوی صاحبان بحکم شريعت اسلاميكافرومرة موك قاوى صام الحرين عن الاي عوبا لحملة هولاء الطوائف كلهم كفار سرتدون خارجون عن الاسلام باجماع المسلمين وقد قال في البزازية والدر والغرر والفتاوي الخيريه ومجمع الانهر والدر المختار وغيرها من معتمد ات الاسفار في مثل هؤلاء الكفار من شك في كفره وعذابه كفر خلاص كلام يب كمطاعة (١) (يعني مرزاغلام احمدقادیانی، قاسم تا نونوی، رشیداحه گنگویی خلیل احمد،اشرف علی تفانوی اورا نکے ہم عقیدہ چیلے ) سب کے سب کا فرومر تدہیں باجماع است اسلام سے خارج ہیں اور بے شک بزازیه، در، غرر، قاوی خیریه، مجمع الانهراور در مخاره غیره معتمد (۱) کتابول میں ایے کافرول کے حق میں فرمایا ہے کہ جو شخص الحقے عقائد کفرید آگاہ ہوکرا کے کفروعذاب میں شک کرے تو خود کافر ہے مکہ شریف کے عالم جلیل حضرت مولانا سید آمعیل علیہ الرحمة والرضوان اپ فتوی کی فرم ہے کہ برقرماتے ہیں۔ اسا بعد فاقول ان هؤلاء الفرق الواقعین فی السوال علام احمد القادیانی ورشید احمد ومن تبعه کی خلیل الانبیتھی واشرفعلی و عیرهم لا شبهتم فی کفرهم بلا محال بل لا مشبهته فیمن شك بل فیمن توقف فی کفرهم بحال من الاحوال

یں حمد وصلاق کے بعد کہتا ہوں کہ بیرطائف جن کا تذکرہ سوال میں داقع ہے غلام احمد قادیا نی، رشید احمد اور جوائے بیروہوں جیسے خلیل احمد ، اشرفعلی وغیرہ الحکے کفر میں کوئی شبہنیں نہ شک کی عجال بلکہ جو الحکے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کا فر کہنے میں توقف کرے اسکے کفر میں بھی شبہنیں (حسام الحربین ص ۱۲)

غیر منقسم ہندوستان کے علمائے اسلام کے فقادی کا مجموعہ اُلصَّوَ ارمُ البھندیة ص کے میں ہے ان لوگوں ( لیعنی قادیا نیوں ، وہا بیوں ، وہو بندیوں کے چیچے نماز پڑھنے ، ان کے جناز ہ کی ٹماز پڑھنے ، ان کے ساتھ شادی بیاہ کرٹے ، ان کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا کھانے ، ان کے پاتھ کا ذرج کیا ہوا کھانے ، ان کے پاتھ کا ذرج کیا ہوا کھانے ، ان کے باتھ کا ذرج کیا ہوا کھانے ، ان کے باتھ کی بیان چیت کر نے اور تمام معاملات میں انکا تھم بعینہ وہ ی ہے جو مرتد کا ہے لینی نیمام ہاتیں سخت جرام گناہ ہیں۔

الله تعالم ترآن مجيد ش ارشاد فرماتا به وإسَّايُ سُسِيَنَّكَ السَّيْطِنُ فَكَا تَعْمُدُ بَعْدَالذِكُونِي مَعَ الْقَوْمِ الظّلِميْنَ (٢) ترجم كنزالا يمان: اورا كر تجَمِّ

<sup>(</sup>۱) متند\_قابل بحروسه

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام آيت ١٨ پ ٢

شیطان بھلادے تویاد آجانے پر طالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔خودسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد قرباتے ہیں۔

ان سرضوا فلاتعودوهم وان ساتوا فلاتشهدوهم وان لقيتم فلا تسهدوهم وان لقيتم فلا تسلموا عليهم يعنى أكر (بدندم بدرين) بطوي ين آوان كو يوجه نه واورا گروه مرجا كمي توان ك جنازه يرحاضرنه مواورا گرانكا سامنا موقو سلام نه كرو (سنن ابن باجه المقدم في اواخر باب القدر)

ایک اورجگد ایول فر مایا و لا تناک حوهم و لا تؤاکلو هم و لا تنشار بو هم و لا تنشار بو هم و لا تنشار بو هم و لا تصلوا معهم ان عثادی باه ندگروان کے تماتھ ند می و لا تصلوا معهم ان کے ماتھ نماز ند پڑھو۔ کھا وان کے ماتھ نماز ند پڑھو۔ (کٹر العمال، کتاب الفصل اللول فی الباب الثالث فی ذکر السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی ذکر السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی ذکر السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی ذکر السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی در السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی در السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی در السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی در السحابة و فضاهم من الله و ل فی الباب الثالث فی در الله و ل فی الباب الثالث فی در الله و ل فی الله و ل فی الباب الثالث فی در الله و ل فی الل

پھر چونکہ قادیائی، وہائی دیویندی، غیر مقلد، ندوی، مودود دی تبلیغی ہے سب کے سب بختم شریعت اسلامیہ گراہ ، بدعقیدہ ، بددین ، بدغہ بہ ہیں اس حدیث وفقہ کے ارشاد کے مطابق اس شری دیٹی مسلاسے سب کو آگاہ کردیا جاتا ہے کہ قادیا ٹیول غیر مقلد وہا ہوں، وہائی ویویند یول ، مودود یول وغیرہ بدغہ ہوں کے بیچھے نماز پڑھنا سخت حرام ہاں سے شادی ہیاہ کا دشتہ قائم کرنا اشد ترام ہاں کے ساتھ نماز پڑھنا یاان کے جناز ہ کی نماز پڑھنا سخت گناہ کرشتہ قائم کرنا اپنے دین کو ہلاک اورائیاں کو ہرباوکرنا ہے جوان باتوں کو بان کران پڑمل کریگا سکے لئے ٹور ہاور جونیس یا نے گا اسکے لئے نار (۱) ہے والعیا ڈ

جمولة ،مكار، دغاياز ، بدند هب ، بدوين خداعز وجل ورسول صلى الله خليه والنوسلم

<sup>(</sup>۱) آگ لینی جہنم۔

کی شان میں تو بین کرنے والے مرتدین براہ مکر وفریب ،انتحاد وا تفاق کا جھوٹا منافقانہ تعرہ بہت لگاتے ہیں اور زورے لگاتے ہیں۔ اور جومتصلب (۱) مسلمان اینے وین وایمان کو بچائے کیلئے ان سے الگ رہے اسکے سراختلاف وافتراق (۲) کا الزام تھویتے ہیں جو تلص مسلمان شرع کے روکنے کی وجہ سے ان بد قد ہموں کے پیچھے نماز نہ م<sup>و</sup>ھے اسکو قسادی اور جَمَّرُ الوبتات بي \_ جوضح العقيده مسلمان فتوى حيام الحربين كےمطابق سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي شان ميس گستاخي كرنے والوں كو كافر ومرتد كيے اسكو گالي بكنے والاقرار ویتے ہیں ایے تمام صلح کلی (٣) منافقوں سے میرا مطالبہ ہے کہ اگر واقعی تم لوگ شنی مسلمانوں نے اتحاد واتقاق جاجے ہوتوسب سے پہلے بارگاہ الی میں اینے عقا کد كفريد وخيالات بإطله سے محجى توبد كرۋالو\_خداورسول جل جلاله، وصلے الله تعالى عليه وسلم كى شان میں گتاخی کرنے ہے باز آ جاؤ اور گتاخی کرنے والوں کی طرفداری اور تمایت ہے الگ موجاة اور سيائني مذهب قبول كراو اگر ايها كراوتو تمهارے اور مارے ورميان بالكل اتحاد وا تفاق ہوجائے گا اورا گرخدانخواستہ آیئے اعتقادات کفریہے تو پر کرنے پر حیآرنہیں ، ثم گتاخی کرنے اور لکھنے والے مولویوں ہے رشتہ ختم نہیں کر سکتے سٹنی فدہب قبول کر ناخمہیں گوارا نہیں تو ہم قرآن وحدیث کی تعلیمات حذکو چھوڑ کربددینوں ، بدید ہیوں سے اتحادثین كريكة ر مامتصلب شنّى مسلمان كوجُفكز الو،فسادي، گالي يكنے والا ، كهزا تو يه بُد اني وها ند لي اور زیادتی ہے۔ گالی تو وہ بک رہاہے جس نے تفویت الایمان کھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کو بڑا بھائی بتایا جس نے رول الڈصلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیائے کرام کو بارگاہ الی میں ذرۂ ناچیز ہے بھی کم تراور چمار (۴) ہے بھی زیاوہ ذلیل کہا گالی تووہ بک رہا ہے جس نے حفظ الا بھان ص ٨ میں رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كے علم كو يا كلوں اور

<sup>(</sup>۱) پختا تحقید و والا \_ (۲) جدائی (۳) و پخض جو برند ہب وملت اور دوست و دشمن سے یکسال سلوک رکھے ۔ در در مرب

<sup>(</sup>٣) موجي کينه خ

جانوروں چو پایوں کے علم غیب کی طرح تشہرایا بدزبانی تو وہ کررہا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے علم مقدر کوشیطان کے علم ہے کم قرار دیا اصل جھگڑ الوتو وہ ہے جس نے تحذیر النائل مين مسئلة تتم نبوت كاا ثكاركيا اورحضور صلى الله عليه والدوسلم كوآخرى نبي ما نناعوام جابلون کا خیال بتایا واقعی فساری تو وہ ہے جس نے براہین قاطعہ میں اللہ تعالی کے متعلق جھوٹ بول کنے کا نیاعقیدہ گھڑا اور جس نے اُردو زبان میں سرکار رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کوعلائے د یو بند کا نثا گرد بنایا سنتی مسلمان نه جھگڑ الواور فسادی ہے نہ گالی بکنے والا وہ تو نثر یعی اسلامیہ کے عکم کے مطابق ان گتاخ مولو یوں کو کا فروم تدکہتا ہے جو بارگا واحدیت اور سر کار رسالت صلی الله علیه واله وسلم میں گتاخی کرتے اور ضروریات دین کے منکر ہیں ۔عقائد ضروریہ دیدیہ ك مخالفت كرنے والوں كو كافر ومرتد كہنا ان كے حق ميں منافق كالفظ استعمال كرنا ہرگز ہرگز گالی نہیں ہے خود اللہ تعالے نے قرآن مجید میں کافر، کفار، مشرکین، منافقین وغیرہ کلمات مخالفین اسلام کے حق میں ارشاد فرمایا ہے تو کیا کوئی بدنصیب اتنا کہنے کی جرات کرسکتا ہے کہ قرآن عظیم نے گالی دی ہے۔معاذ الله تعالى

مسلمانو او ہا ہوں دیوبندیوں ہے تہمیں نہ جحت (۱) کرنے کی ضرورت ہے نہ
ان کاز ق زق بق بق (۲) سنے کی حاجت ہے تم ان سے گالی گلوچ اور جھگڑانہ کروہس تم ان
کی صحبت سے دور ہوا ہے ہے ان کو دور رکھو تمہارے آقانی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
تہمیں یہی تعلیم دی ہے چنانچار شادفر ماتے ہیں ایا کے وایا ھم لایضلون کم ولا
یفتنونك (۳)

لعنی مسلمانو! تم بد مذہبوں کی محبت ہے بچو۔اپنے کوان سے دورر کھو، نہیں تو وہ تمہیں سپچ راست سے بہکادیں گے اور تمہیں بددین بنادیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالے ہمیں اور تمہیں بچی ہدایت (۱) بحث (۲) الٹی سیدھی باتیں ۔ بکواس (۳) مسلم شریف جلدادل باب انھی عن الروایة عن الضعفاء والاحتیاط فی رِقَامُ رَكِي مِن وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد للهرب العالمين - (١)



<sup>(</sup>۱) اورالله ﷺ اپنی مخلوق میں سب سے بہتر ہارے سردار مسلی اللہ علیہ والدوسلم پر رحمت اور سلامتی بھیجے اور ان کی آل اور تمام محابہ کرام علیم الرضوان پر اور ہماری دعا کا خاتمہ بیہ ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

## فروغ اہلستت کے لئے ....امام اہلستت کا دس نکاتی پروگرام

ا۔ عظیم الثان مدارس کھولے جا کیں، با قاعدہ تعلیمیں ہوں۔

۲ - طلبه کووظائف ملیس که خوابی نه خوابی گرویده مول -

۳- مدرسوں کی بیش قرار تفخوا ہیں ان کی کار دائیوں پر دی جائیں۔

۳- طبائع طلبه کی جانج ہو جوجس کام کے زیادہ مناسب ویکھا جائے معقول وظیفہ دے کراس میں لگایا جائے۔

۵۔ ان میں جو تیار ہوتے جائیں شخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریرُ او تقریرُ او وعظاو مناظرۃُ اشاعت دین ومذہب کریں۔

۲- حمایت مذہب ورد بدمذہبال میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کونذرانے وے کرتصنیف کرائے جائیں۔

ے۔ تصنیف شدہ اور نوتصنیف شدہ رسائل عمدہ اور خوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے جائیں۔ جائیں۔

۔۔ شہروں شہروں آپ کے سفیر مگراں رہیں جہاں جس قتم کے واعظ یا مناظرہ یا تصنیف کی حاجت ہوآپ کواطلاع دیں،آپ سرکو بی اعداء کے لئے اپنی فوجیس،میگزین اور رسالے مجھیجے رہیں۔

9۔ جوہم میں قابل کارموجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انہیں مہارت ہولگائے جائیں۔

• ا۔ آپ کے مذہبی اخبار شاکع ہوں اور وقاً فو قاً ہرتنم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت وہلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔

حدیث کا ارشاد ہے کہ "آخرز مانہ میں دین کا کام بھی درم ودینارے چلے گا" اور کیوں نہصادق ہوکہ صادق ومصدوق اللہ کا کلام ہے۔

(فتاوي رضويه، جلد ۱۲، صفحه ۱۳۳۱)

## پیغام اعلی حضرت

## امام احدرضا خال فاضل بريلوي رحمته الله عليه

پیارے بھائیو!تم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیٹریں ہو بھیڑئے تہارے جاروں طرف ہیں یہ جانتے ہیں کتمہیں بہکا دیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں تہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچواور دور بھا گودیو بندی ہوئے ، رافضی ہوئے ، نیچری ہوئے ، قادیانی ہوئے ، چکڑ الوی ہوئے ،غرض کتنے ہی فتنے ہوئے اوران سب سے نئے گا ندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کوایے اندر لے لیا پیسب بھیڑتے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ،رب العزت جل جلاله کے نور ہیں حضور سے صحابہ روش ہوئے ،ان سے تا بعین روش ہوئے ، تا بعین سے تنع تا بعین روش ہوئے ، ان سے ائمہ مجتہدین روش ہوئے ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں سے نورہم سے لے اوہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روشن ہو وہ نور سی ہے کہ اللہ و رسول کی تی محبت ان کی تخطیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سیجی عداوت جس سے خدااور رسول کی شان میں اوٹی تو ہین یاؤ پھروہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفوراً اس سے جدا ہوجاؤجس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گتاخ دیکھوپھروہ تمہارا کیساہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو،اپنے اندر سے اے دودھ ہے کھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔